#### يسبع الله الرحيل الرحيب

# عظمت ناموس صحابه

**تالیف** سیدمحرحسین زیری پری

ناشر اداره نشر واشاعت حقائق الاسلام نز دمین ڈاکخانہ لا ہوری گیٹ چنیوٹ

#### جملة حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

ام کتاب عظمت اموس صحابه ام کتاب امری صحابه ام کتاب اسید محمد سین زیدی بری امری کتاب ادارهٔ شرواشاعت حقائق الاسلام چنیو ب کمپیوش کمپوزنگ سنتر چنیو ب کمپیوش کمپوزنگ سنتر چنیو ب تعداد ایک برار مطبع معراج دین برختگ بریس لا بهور طبع ادل

### اظهار تشكر

اس کتاب کی طباعت میں ہرا درعزیز سید محمد فقی زیدی مرحوم کی دختر نیک اختر سیدہ سیدہ سنیم فاطمہ زیدی نے اورعزیز سیدہ ارتضائی بیگم مرحومہ اورا ہے ہرا درعز برسید محمد مہدی زیدی مرحوم سول جج درجہ اول ومجسٹریٹ دفعہ 30 لا ہوراورا ہے والد ہن رکوارسید محمد فقی زیدی مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے تعاون کیا ہے خدا وند تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرماکران کوا ہے جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔ میں اضافہ فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرماکران کوا ہے جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔

احر سیدمحدزیدی زیدی مدتی

#### ييش لفظ

عظمت ناموں رسالت کی تصنیف کے بعد عظمت ناموں صحابہ لکھنے سے لئے قلم اٹھایالیکناس میں ایک مسئلہ در پیش تھاوہ بیہ کہنا موں کے معنی ہیں شرف ،عفت اور نصرت ۔اورماموس اکبر جبرئیل کالقب ہے ۔اورصحابیسب کےسب ایسے نہ تھے لہندا مجھ ہے بعض احباب نے سوال کیا کہ آپ ہے کیے تکھیں گے۔ میں نے عرض کی کہ بیٹک سب کے سب انبیاء ورسل اور ہا دیان دین معصوم تھے اور یقیناً سب کے سب اصحاب معصوم نہ تھے۔ مگرقر آن یہ کہتاہے کہ سلمانوں میں ہے چھاصحاب ایسے بھی تھے جن کا خدانے اصطفا کیا ہے جن کوخدانے اختیار کیاہے جن کاخدانے اچیئے کیاہ اور جن کوخدانے لید هب عنکم الرجس كيا ہے اور يطبر كم تطبيرا كہا ہے اور مام لے كران كوابل البيت كے طور مرتمايا س كيا ہے پی اصحاب پیغیبر میں سب طرح کے اصحاب تھے و داصحاب بھی تھے جو یقینی طور پر معصوم تھے اوروہ اصحاب بھی تھے جنہیں کوئی بھی مسلمان معصوم تشلیم نہیں کرنا ۔البتدان کے اعمال و کر دارقر آن میں ،حدیث کی کتابوں میں ،اورمعتبرمتند کتابوں میں بیان ہوئے ہیں بہت ے اصحاب ایسے تھے جنہوں نے وہ قابل تعریف کام کئے جن کا ذکر قر آن نے بھی کیا ہے حدیث کی کمایوں میں بھی آیا ہے اور تاریخوں میں بھی بیان ہواہے و ہ اصحاب پیغمبر یقیبناً قابل تعرف ہیں اور د ہخدا کے یہاں ہےاہئے اعمال وکر دار کےمطابق جزا یا کئیں گےاور بہت ہے اصحاب پیغیبرایسے تھے جنہوں نے و د کام کئے جن کی قرآن نے مذمت کی ہے حدیث کی کتابوں میں بھی ان کے قابل مذمت اعمال کا ذکر ہوا ہے لہذاوہ اپنے کئے کے مطابق کھل کھائیں گے۔

میر بات ذہن میں رہے کہ ہم نے اس کتاب میں قرآن وصد بیث وتقسیر تا رہے ۔

جو پچھلکھا ہے اور جس کے لئے لکھا ہے اس سے کسی کی تو بین یا ہتک حرمت منظور نہیں بلکہ ان
کے کردار کا بیان قر آن وحدیث وتفسیر و تاریخ میں جو پچھ بیان ہوا ہے سرف اسے نقل کر دیا
ہے ۔ کیونکہ ایک وضعی حدیث اصحابی کالعجوم میں بیر کہا گیا ہے کہ جس صحابی کی بھی پیروی کرد
گے ہدایت یا جاؤ گے۔ اب ہر غیر جا نبدار قاری کا کام کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا ایسے کردار کی اتباع
اور پیروی مناسب و جائز ہے یانہیں۔

وما علينا الا البلاغ

احقر سیدمجد حسین زید می بری

## فهرست

| يغو               | عنوان                                     | نمبرشار |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|
| 3                 | <u>پيش</u> لفظ                            | 1       |
| 6                 | تتمهيد                                    | 2       |
|                   | ایمان واسلام کے فرق کا بیان               | 3       |
|                   | صحابيت قرآن مين                           | 4       |
|                   | لغت میں ناموں کے معنی                     | 5       |
|                   | سباصحاب پنجبر وبرا گاندهشیت رکھے تھے      | 6       |
| مر ولالت كرتے ہيں | قر آن کے کون ہے الفاظ کسی کے عصوم ہونے    | 7       |
|                   | اصطلا                                     | 8       |
|                   | حفرت مريم كالصطف                          | 9       |
|                   | تمام انبياء ورسل اور بإ ديان دين كالصطف   | 10      |
|                   | اختيار                                    | 11      |
|                   | الجليل                                    | 12      |
|                   | حضرت بيسف كالجثمل                         | 13      |
|                   | تمام انبياء كااجلتمي                      | 14      |
|                   | خدا کے مجتبی بندے حتماً معصوم ہوتے ہیں    | 15      |
|                   | پغیرگرامی اسلام کے حقیقی جانشینوں کا جھمل | 16      |
|                   |                                           | 17      |

### پیغمبران کواہوں پرکس بات کی کواہی دیں گےاور پیکواہ لوکوں کے مقابلہ میں کس بات کے کوا ہیوں گے

- 18 جنگ بدراورشها دية آن
- 19 جنگ احداورشها دت قرآن
- 20 جنگ خندق اور شهادت قر آن
- 21 صلح حديبيا ورشها دية آن
  - 22 جنگ خين اورشهادت قرآن
- 23 جنگ تبوك اورشهادت قون
  - 24 ﴿ وَالْآثِرُ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و الصلواة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و آله الطيبن الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمٰن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير "

پ:۲۷ رکوع ۱۳ اسوره الحجرات

#### ترجمه: شيخ البندمولانامحود حن البير مالثا

''اے آدمیوں ہم نے تم کو بنایا ایک مرداد را یک عورت سے ادر رکھیں تمہاری ذاتیں ادر قبیلے نا کہ آپس کی پیچان ہو چھیق عزت اللہ کے یہاں ای کو بڑی جس کوا دب بڑا''۔

متم ہیں ۔ قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے کہتمام انسان ایک ہی ماں باپ یعن آدم (ع)
اور حواکی اولا وہیں اور ذات بات قوم وقبیلے اس لئے بنائے گئے ہیں تا کہ وہ پیچانے جائیں
۔ جہاں تک عزت وشرف وہزرگی کا تعلق ہے اللہ کے یہاں سب سے زیا دہ عزت وشرف
اور ہزرگی والاوہی ہے جوتم میں سب سے زیادہ متنقی ، پر ہیزگاراور اللہ کی بافر مانی سے بیچنے
والا ہو۔

اس سے نابت ہوا کہ اصل عزت وشرف و ہزرگی تقوی و پر ہیز گاری۔اللہ کی مافر مانی سے نابت ہوا کہ اصل عزت وشرف و ہزرگی تقوی و پر ہیز گاری۔اللہ کا فر مانی سے نیچنے میں ہوا ہو ہمطابق آمیدوا فی ہدایی من بطع الموسول فقد اطاع الله جو پیغیمر گرامی اسلام کی اطاعت و پیروی کرتا ہے وہ ایسا ہے جبیسا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے اور جورسول کی نافر مانی کرتا ہے وہ ایسا ہے جبیسا کہ اس نے اللہ کی نافر مانی

کی ہے۔

### ایمان اور اسلام کے فرق کابیان خداوند تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمانا ہے کہ:

"قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا والكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم و ان تطعيوالله و رسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئاً ان الله غفور الرحيم انما المومنون الذين آمنو بالله و رسول ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون"

#### ترجمه: شخ الهندمولا مامحودحن اسير مالنا

'' کہتے ہیں گنوار کہ ہم ایمان لائے تو کہ تم ایمان ہیں لائے برتم کہو ہم مسلمان ہوئے اورا بھی نہیں گھے ہیں گوار کہ ہم ایمان لائے تو کہ تم ایمان نہیں لائے برتم کہو ہم مسلمان ہوئے اورا بھی نہیں گھساایمان تمہارے دلوں میں سے پچھاللہ بخشاہ مہر ہان ہے ۔ایمان رسول کے کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے پچھاللہ بخشاہ مہر ہان ہے ۔ایمان والے وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اللہ براوراس کے رسول پر پھر شیدندلائے اوراز سے اللہ کی راہ میں ایسے مال اورا پی جان سے وہ لوگ جوہیں وہی ہیں ہیں ہے''۔

بیآ بہت بیکہتی ہے کہ دیہات کے پھھلوکوں نے آگر بیرکہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان سے بیہ کہدود کہم ایمان لے آئے ہیں ان سے بیہ کہدود کہم ایمان میں ان سے بیہ کہدود کہم ایمان مہیں لائے ۔لیکن تم بید کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ایمان تو تہمارے دلوں میں ابھی وافل ہی نہیں ہوا۔البت اگرتم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گئواللہ اس کا یورایوراا جرو تو ابتم کودے گااور تہمارے مل کے تو اب میں ہے ہے تھی کی نہیں

کرے گا اور اللہ بڑا بخشے والا اور رحیم ہے بلاشیہ موس تو صرف وہی ہیں جواللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر بھی شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کہی لوگ ہیں جو وہ اپنے دعوائے ایمان میں ہے ہیں ۔ یعنی ایمان کے لئے اولین شرط میہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر بھی ذرا سابھی شک نہ کرے دوسرے میہ کہ وہ اللہ کی راہ میں جان کے ساتھ جہاد کرے اور جان کے ساتھ جہا دکرنے کا مطلب میہ ہے کہ وہ میدان جہاد سے فرار نہ کرے اور جان کے ساتھ جہا دکرنے کا مطلب میہ ہے کہ وہ میدان جہاد سے فرار نہ کرے اور میدان جہاد سے فرار کرنے اور پیٹے پھیر کر نہ بھا گے ور نہ ایمان لانے بعد رسول کی رسالت میں شک کرنے اور میدان جہاد سے فرار کرنے اور پیٹے پھیر کر بھاگے جانے کہ وہ میدان ہے کہ وہ اپنے دورائے ایمان میں ہے انہیں ہے۔

#### صحابيت قرآن ميں

خداد ند تعالی حضرت یوسف کا قصد بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ یوسف کے ساتھ دواد رقیدی داخل ہوئے آن سے کہا:۔

"يصاحبي السجنء 'ارباب منفرقون خير ام الله الواحد القهار" ليني الميريقيد خاف كي سأتفيول كيامتفرق خدا وُل رِدايمان لاما ارجعام بالكخدا رايمان لاما بهترب-

اس آبیت ہے تا بت ہوا کہ حضرت یوسٹ کے ساتھ جوقیدی تھے جنہیں حضرت یوسٹ نے صاحبی کہاہے کی خداؤں کے ماننے والے تھے۔

اور سوره كهف مين ايك شخص كا حال بيان بهوا ب جس كے دو باغ شے۔ انگورد ساور كھجوروں كے اور درميان ميں كھيتى ہوتى تھى اوران دونو سباغوں كے بيجوں چھنہر جارى تھى و شخص اپنے ساتھى سے كہتا ہے: "فيقال لىصاحب و هو يحاور ، انا اكثر منک مالاً و اعز نفراً "لیمی پھراس نے اپنے ساتھی ہے کہاجب وہ اس ہے ہاتیں کرنے لگا کہ میر سے پاس تجھے ہے زیا وہ مال ہے اور آ پرواور کرنے والے لوگ ہیں۔

قر آن میں اس شخص کو کا فرقر اردیا گیا ہے اور اس کے ساتھی کو جسے قر آن نے صاحبہ کہا ہے ساتھی کا فرکامومن صحالی ہوسکتا ہے۔

لیکن اس کتاب میں صرف ان اصحاب کا حال بیان ہوگا جو ایمان لائے پیغیر اسکان سے کا حال بیان ہوگا جو ایمان لائے پیغیر اسکان سے کارسالت کا قر ارکر کے کلم طیبہ پڑھا یعنی لا المله الله الله محمد دسول المله پڑھا اور مسلمان کہلائے۔ وہ پیغیبر کے زمانہ میں تھے اور وہ اکثر تیغیبر کے ساتھ رہا ور اکثر جنگوں میں پغیبر کے ہمراہ رہے ۔ اور ان تمام اصحاب میں ہے وہ کون ہستیاں ہیں جن کی ناموں عظیم ہے لہذا پہلے ہم میں معلوم کریں گے کہلفت میں ناموں کے کیامعنی ہیں۔

#### لغت میں ناموس کے معنی

لغت کی معروف کتاب فربنگ عمید میں ماموں کے معنی اس طرح لکھے ہیں:۔
ماموں: شرف، عفت ، عصمت ، ماموں اکبر جبرئیل بالفاظ دیگر جوہستیاں عفت وعصمت کے شرف ہوں وہی صاحبان ماموں ہیں اور جبرئیل امین کوائی لئے ماموں اکبر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام ملائکہ معصوبین کے ہر دار ہیں ۔ اور ہارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے ہیں ۔ لہذا جوہستیاں صاحبان ماموں ہیں ان کوان کے اس مرتبہ سے گھٹاما جائر نہیں فرشتے ہیں ۔ لہذا جوہستیاں صاحبان ماموں ہیں ان کوان کے اس مرتبہ سے گھٹاما جائر نہیں لغت میں موں کے معنی معلوم ہوجانے کے بعد اب ہمیں بید دیکھنا پڑے گا کہ آیا اصحاب پینچیر میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جوعفت وعصمت کے شرف ہیں اوران کی عفت و عصمت سے شرف ہیں اوران کی عفت و عصمت سے ہانہیں ۔ کیونکہ کتاب تذکار عصمت سے ہانہیں ۔ کیونکہ کتاب تذکار عصمت سے ہانہیں ۔ کیونکہ کتاب تذکار

صحابیات کے مصنف کے مطابق صحابیات میں سب سے اول درجہ پرا زواج توقیم کا شار ہونا ہے واقعاً ازواج پیغیم تمام است کے لئے واجب الائز ام ہیں اور وہ امہات الموشین لیحن تمام است کی مائیں ہیں جیسا کیارشا وخداوند ہے کہ '' المنبی اولی بالمومنین من انفسیم و ازواجہ امہتھم''

لیعنی پیغیبرمومنین کے لئے ان کی جانوں سے زیادہ پرڈ ھاکر تیں اوراس کی بیوبال ان کی مائیں ہیں کیکن اس کے بعدارشاد ہوتا ہے کہ "مسا کسان مسحمد ابسا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبين "العني مد (صلى الله عليه والدوسم) تنہارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں کیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے لئے خاتم ہیں ۔اب بید کیابات بن کہرسول تمہارے مردوں میں سے کسی سے باپ نہیں ہیں کیکن اس کی بیویاں امت کی مائمیں ہیں ۔ حالانکہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارائے نجران کے ساتھ مباہلہ میں خدا کے علم کے مطابق واضح الفاظ میں فرمایا۔ف ف ا تعالوا ندع ابناء نا و ابناء كم الصرمولة ميكه دوكة وجمالية بيول كويلائس اور تم اینے بیٹوں کو بلاؤ ۔ اورحدیث ونا ریخ کی تمام کتابیں اس بات کی کواہیں کہ پیٹیبرا کرم صلی الله عليه وآله وسلم ابسناء فالمسح لئے امام حسن اورامام حسین کوسیدان مباہلہ میں ہمراہ لے گئے پس اس سے ثابت ہوا کہ پیغیبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اورامام حسین کے باپ ہیں کیکن امت کے لوگوں میں ہے کسی کے باپٹیس ہیں ۔اوراس کی بیویاں امت کے تمام الوکوں کی مائمیں ہیں لیتنی امت کے لوکوں پر پیٹیم را کرم (ص) کی ازواج کا ای طرح ہے احترام لازم ہے جس طرح ماؤں کا احترام بیٹوں پر لازم ہے اورجس طرح مال کے ساتھ نکاح کرماحرام ہے ای طرح پیٹیمرکی ہو بول میں ہے کسی کے ساتھ نکاح کرما بھی مطلقاً حرام ہے ۔ان کی عزت ان کا حرّ ام اپنے مقام پرلیکن امت مسلمہ میں ہے کوئی بھی شخص

ازوان ﷺ بیٹیبر میں ہے کسی کو معصوم نہیں مانتا ۔ پس جوہستیاں معصوم ہیں لغت کے اعتبارے وہی ضاحبان ناموں ہیں ان کوان کے اس مرتبہ ہے گھٹاما جائز نہیں ہے ۔

### سباصحاب يغمبرجدا گانه حيثيت ر<u>ڪھتے تھے</u>

ہم پیرض کر بھے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کلہ طیب پڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی وصدا نہیں اور تیفیر آلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کی رسالت کا اقرار کیا اور تیفیر کے خوانے بیس تھو وہ سب کے خوانے بیس تھو وہ سب کے خوانے بیس تھو وہ سب کے سب اصحاب تیفیر شار ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کا بیان ایمان واسلام کفر ق سب اصحاب تیفیر شار ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کا بیان ایمان واسلام کفر ق کے بیان سیس ہوچکا ہے قراح سان میں وہ لوگ بھی تھے جن کا تفصیلی بیان سورة منافقون میں آبا ہے اس کی پہلی آبی میں ہی آبا ہے کہ وہ ان المنافقون قالوا نشھد میں آبا ہے اس کی پہلی آبی میں ہی آبا ہے کہ ان المنافقون قالوا نشھد ان کا لمنافقون آبیت نہر 1) انگلابون " ۔ (منافقون آبیت نہر 1)

لیعنی جب منافقین تیرے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوائی ویتے ہیں اوراقر ارکرتے ہیں اس بات کا کہتم اللہ کے رسول ہو۔اوراللہ جانتا ہے کہتم اس کے رسول ہواوراللہ یہ کوائی ویتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔

اور سور داو بدين اس طرح بيان بوائي كه

"ومسمن حولكم من الاعراب منفقون و من اهل الملينة عردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم" پيا 1 ركوع 2 سورة و به اور تمهار على منافق بين اور مدين شين ريخ اور تمهار على منافق بين اور مدين شين ريخ والے لوكوں بين بعض منافق بين اور مدين شين ريخ والے لوكوں بين بعض منافق بين اور مدين شين ريخ والے لوكوں بين بعض اوكان نفاق بين آوان كوئيل جانماليكن جم ان

کو جانے ہیں۔ اس عنوان کے تحت نمونہ کے طور ہراتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ اس کی تفصیل مختلف واقعات اور اسلامی چنگوں کے ذیل میں آئے گی ۔ لیکن یہاں ہر پہلے ہم ان ہستیوں کاذکر کرتے ہیں جن کو معصوم عمجھا جاتا ہے اور رہ جانے کے لئے ہم میرد یکھیں گے کہ قرآن میں وہ کو نسے الفاظ استعال ہوئے ہیں جن سے میں معلوم ہوتا ہے کہ پر ستیاں جن کے لئے قرآن میں یہالفاظ استعال ہوئے ہیں جن سے میں معلوم ہوتا ہے کہ پر ستیاں جن کے لئے قرآن میں یہالفاظ استعال ہوئے ہیں معصوم ہیں۔

### قرآن کے کو نسے الفاظ کسی کے معصوم ہونے پر دلالت کرتے ہیں

قر آن کریم کابغورمطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چا رالفاظ ہیں جو کسی سے معصوم ہونے ہے دلالت کرتے ہیں اور وہ چا رالفاظ ہیں ہو کسی سے معصوم ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور وہ چا رالفاظ ہیہ ہیں (۱) اصطفے (۲) اختمار (سر) اجتمال (۳) طفر رائے باصفہانی اپنی لغت کی معروف کتا ہے مفر دات الفر ان میں لکھتے ہیں۔

#### الاصطفاء

اصطفع کامعنی صاف اورخالص جیز لے لیما ہے کہ جیسا کہ اختیار کے معنی بہتر چیز لے لیما آتے ہیں اورا لا اجتباء کے معنی جہایۃ سے عمدہ چیز منتخب کر لیما آتے ہیں اس کے بعد راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔

اللہ کا کسی بندہ کوچن لیما بھی بطورا پیجاد کے بیوتا ہے لیمی اے اندرونی کشافتوں سے پاک وصاف بیدا کرتا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور بھی اختیار اور تھم کے ہوتا ہے کویا میتم پہلے معنی سے بغیر نہیں پائی جاتی۔

اصطفائے کے اس بغوی معنی کومد نظر رکھتے ہوئے مطلب میہ ہوا کدار دو میں ترجمہ كرتے وقت كواس كائر جمية نتخب كرنا بإيينا كيا جا ناہے اورا ختياا وراجنيل كالمعنى بھى نتخب كرنا یا چننا کیا جاتا ہے اوراختیاراو راجنتی کے عنی بھی منتخب کرما اور چیناہی کرتے ہیں کیکن حقیقتا اصطلا کے معنی ہیں کہ خدا کی طرف ہے کئی کا اصطلا کرنا ہیہونا ہے کہ خدا اسے فلقی وفطری لیعنی پیدائشی طور پربطورا بجا دیے اندرونی کثافتوں سے باک و صاف پیدا کرنا ہے۔جو . دوسرول میں بائی جاتی میں او رانہیں الیمی قابلیت و ضلاحیت اوراستعدا ذکا حامل بنا کریپیوا کرنا ہے کہ و دوحی الٰہی کواخذ کر تکمیں اور سمجھ کیس اور کسی کواختیار کریا اوراجیتی کریابعد کامرحلہ ے بین وہ اختیار صرف اس کوکرتا ہے جو پہلے ہے مصطفے ہوتے ہیں جیسا کدراغب اعتقبانی نے مفردات القرآن میں بیان کیا ہے کہ بیتم پہلے معنی کے بغیر میں بائی جاتی لیعنی پہلے خدا مصطفیٰ بنا تا ہے اورائیل پیدائش طور زیان اندرونی کثافتوں ہے یا ک وصاف رکھتاہے جو ووسروں میں یائی جاتی ہیں پھرانہیں اختیار کرتا ہے اور پھرانہیں مجتبی بنا تا ہے اور بیرہا ہے لیقنی ہے کہ سوائے خدا کے اس بات کاعلم کہ اس نے خلقی و پیدائشی طور پر بطورا بیجاد سے مصطفے بنایا ہے اور کسی کوئیں ہوسکتا ۔لہذ اانبیا ءو رسل اور مادیا ن دین کے منصب کے لئے بھی اس کے سوااختیا رکرنے کاحق بھی کسی کوئیں ہے ۔اس مطلب کوقر ان کریم میں اعطرے بیان کیا گیا ے:" وبک يـخـلـق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله تعالىٰ عما يشركون''

وولیعنی تیرارب ہی جوچا ہتا ہے خلق کرتا ہے او را پنی مخلوق میں سے جسے جیا ہتا ہے منتخب کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے لو کوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے ۔اللہ تعالیٰ کی ذات ن کے اس شرک ہے یا گ ہے ''۔

البذااب ہم پہلے آن میں جہاں جہاں اور جس سے لئے بیالفاظ آئے ہیں

### انہیں تفصیل کے ساتھ قال کرتے ہیں اور سب سے پہلے لفظ اصطفا کو لیتے ہیں۔ حصر ت مریم می کا اصطفا

ارشادرب العزت بي و اذ قسالت المسلائد كا يسا مسريم ان الله اصطفک و طهوک و اصطفاک على نساء العالمين " (آل عمران 42) اصطفک و طهوک و اصطفاک علی نساء العالمين " (آل عمران 42) اوراس وقت كويا وكر چېكه فرشتول نے كها كدا مريم " الله نيم كويرگزيده كيا تمهارا اصطف كيا تمهيس مصطفى بنايا ہے اور تم كوطا ہر و پاك و صاف ركھا ہے اور تم كو ونيال جهال كي عورتول بير فضيلت وي ہے اور ترتز ي عطاكي ہے اور تمهيس زماند تيم كي عورتول بيل ہے۔

اب ندکورہ آیت میں حضرت مریم ہے ہارے میں بیالفاظ دو دفعہ آیا ہے ایک تو طھور ک میں بیالفاظ دو دفعہ آیا ہے ایک تو طھور ک میں سے پہلے (ان اللہ اصطفاک و طھور ک ) تو یہاں اصطفاک کے محق اردومیں برگزید کرنا اور چنا ای کیا جاتا ہے لیکن بیر برگزیدہ کرنا اور چننا کیے ہے؟

بیال طرح تیمیں ہے کہ پہلے توال کو پیدا کر دیا ہو پھر و دان کٹافتوں میں بہتلارہی ہوجس میں دوسر سے بہتلا ہوتے ہیں اور پھران کٹافتوں میں بہتلا رہنے والوں میں سے جن کراسے پاک کیا ہو بھیں! ہرگز تہیں! بلکہ اصطفاک کا مطلب ہیہ کہا ہم کم اللہ نے تھے بیدا ہی کٹافتوں سے پاک کیا ہے ، جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور پھروا و تقسیری کے ذریعے فرما تا ہے۔ و طب و ک اللہ نے تھے بیدائش طور پر پاک و پاکیز داور عصوم رکھا ہے اور دوسروں میں بائی جانے والی کٹافتیں اور بھو میں اور پھر سے ہے۔

اور دوسرے حصہ میں پیلفظ اصبط نفسے عملی نساء العالمین سے پہلے۔ جو دراصل اس افظ کے بغو کورٹو ں پر کھنے دراصل اس افظ کے بغوی معنی کوواضح کرنے کے لئے ہے کہ تمام دنیا جہان کی عورتوں پر کھنے

فضیلت و برتر ی حاصل ہے کہ تمام و نیاجہان کی تورتوں میں جو کٹا فقیں ہوتی ہیں وہ تھے میں خمیر میں ہیں اورتو بیدائش طور پر مرتبہ اصطلع پر فائز ہاور باک و با کیزہ ہاور معصوم ہاس النے تھے میں وحی الٰہی کواغذ کرنے ، سنتے اور سجھنے کی صلاحیت و قابلیت واستعداد موجود ہے۔

بعض منسرین نے اس آیت میں موجود لفظ علی نساء العالمین کی تغییر ہیں ہے کہ وہ اسے زمانہ کی تمام عوراتوں پر فضیلت رکھتی تغییں۔ یہ بات تو بلاشک و شبہ ترجی ہے اور اس میں کسی اختلاف کی تنجائش نہیں ہے لیکن حضرت مریم کا قیامت تک کی ونیا جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت وہرتری رکھنا بھی کوئی مانع نہیں رکھنا۔

شاید بیہ بات اس لئے کہی گئی ہے کہ خدا کے مصطفے بندوں اور پاک و پا کیزہ جستیوں میں ایسی عورتیں موجود ہیں جو حضرت مریم سے افضل ہیں ۔لیکن بیہ مقابلہ ان ہرگزیدہ ہستیوں میں ایسی عورتیں ہے بلکہ بیہ مقابلہ دنیا جہان کی عام عورتوں سے ہے ۔ کیونکہ جب خدا کے مصطفے بندوں کا مقابلہ مصطفے بندوں سے ہوگا توان کی درجہ بندی اور ہوگی جیسا کہ ارشاد ہوا کہ تحلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض " (البقرہ - 253) ارشاد ہوا کہ تحلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض " (البقرہ - 253) یعنی بیہ جین ان میں ہے ہم نے بعض کو بعض کے بیہ جین ان میں ہے ہم نے بعض کو بھن کو بعض کو

لیکن خدا کا بھیجاہوا ہر نبی اور ہررسول اور ہر ہا دی ضرف اپنے زمانے کے لوکوں سے نبیس بلکہ قیامت تک آئے والے تمام جہا نوں کے جن وانس سے افضل ہوتا ہے جیسا کہارشاد ہواہے کہ:

" و محلا فضلنا على العالمين" (الانعام -86) اس مقام پر بير بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صفرت مریم " ندتو نبی تھیں نہ رسول تھیں اور ندامام تھیں لبندا یہاں اصطفاع کے معنی ان عہدوں میں ہے کسی منصب کے لئے چننا اور اختیار کرمانہیں ہوسکتا کیونکہ ان کے پاس ان مناصب میں ہے کوئی منصب تھاہی خہیں ۔ سوائے اس کے جومفر دات راغب اصفہائی سے سابق میں بیان ہواہ ۔ البعتہ اگر عورت نبی ہوسکتی ہوتی ہوتی یا امام ہوسکتی ہوتی تو یقینا حضرت مریم کواپنے زمانے کی مورتوں کے لئے نبوت یا رسالت یا امام سے گئے نتخب کرنا ندکہ کی اور مورت کو

### تمام انبیاءورسل اور مادیان دین کا اصطفط غداد مدتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماناہے:

" ان الله اصطفر آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين" - العالمين" -

بیشک خدانے آ دم کو ، نوح کو اور آل ایرانیم کواد رآل عمران کوتما م دنیا جہان کے لوگوں براصطلا کے ذریعہ بریز کی عطا کی۔

اس آیت میں اختصار کے طور پر آ دم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام بادی بادی یعنی تھا مہیوں، تمام رسولوں اور تمام اماموں کے اصطلا کا ذکر ہے بعنی کوئی بھی بادی خواہ نبی ہو یا رسول ہو با امام ہو ہدا ہے کے منصب پر فائز نہیں کیا جاتا جب تک کہ اسے بیدائشی طور پر پہلے سے ان صفات کا حامل بنا کر بیدا نہ کیا گیا ہو جو کاربدا بیت انجام دینے بیدائشی طور پر پہلے سے ان صفات کا حامل بنا کر بیدا نہ کیا گیا ہو جو کاربدا بیت انجام دینے بیدائشی طور پر پہلے سے ان صفات کا حامل بنا کر بیدا نہ کیا گیا ہو جو کاربدا بیت انجام دینے بیدائشی طور پر پہلے سے انبیاءو رسل اور تمام ہا دیان دین خدا کے مصطفیٰ بندے تھا بہم لفظ اصطلا کے معنی کی تحقیق بیش کرنے کے بعد لفظ اختیار کے معنی کی تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کی کی تحقیق کی تحقیق

**اختنیا ر** راغب اصفهانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں: الاختيار: (اقتعال) بہتر چيز ٽوطلب كر كے اسے كرگز رما اور لفظ اصطلع سے معنی كي تحقيق كے بيان ميں گذر چاہے كہرا خب اصفہائی نے كہا ہے كما ختيار كے معنی بہتر چيز كو لے ليما كے آتے ہيں كيكن بيتم پہلے معنی كے بغیر نہيں پائی جاتی ۔ ليمن جو پہلے سے مصطفع ہوتا ہے خدا ك كواختيار كرنا ہے تر آن كريم ميں آيا ہے:

فلسما اتھا نودی بسموسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی و انااخترک فاستمع لما بوحی (طد1 تا 13) یعنی جب موئ کوه طور پر آگ کے پاس آئے تو ان کوآواز دی گئی کہ ش تنہارا پروردگارہوں اور تم طوئ کی مقدس وا دی ش ہو ۔ پس تم اپنی جو تیاں اتا ردواورش نے تم کو افتیار کیا ہے پس جو پہیتم کووی کی جاتی ہے اسے فور ہے سنو۔

یباں پر بھی اختر تک کے معنی چننا یا برگزید ہ کرنا ہی کیا جا تا ہے کین اس سے مراد
وہی بہتر چیز کو طلب کر کے کرگز رہا ۔ یا بہتر چیز کو لے لیما ہے بین نبوت و رسالت کے لئے
موی کو بیدائش طور پر اصطلع کیا گیا تھا وہ خدا کے مصطفے بند نے بھے لبذا خدانے آئیں اس
کام کے لئے بہتر بیجھے ہوئے اختیا رکزلیا اوران پر اپنی وہی کا سلسلہ شروع کر دیا ۔ لفظ اختیار
کی تشریح میں اتناہی کافی ہے اب ہم لفظ اجتمال کے معنی میں غورکرتے ہیں۔

#### أجتبى

راغب اصفهانی مفروات القرآن میں لکھتے ہیں الاجتباء: (اقتعال) کے معنی انتخاب کے طور پر کسی چیز کوجمع کرنے کے ہیں لہذا آ پر کریمہ: "وافہ لم تاقیق قالوا لو لا اجتبیقا" (الاعراف 203) اور جب تم ان کے پاس کھی دنوں تک کوئی آ بیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے (ا بی طرف سے) کیوں تہیں بنائیں ہیں۔ لولا اجتبیها کے عنی بیرہوں کے کہم خودی ان کونالیف کیوں تہیں کر لیتے۔

وراصل کفارتو یہ جملہ طنزیہ کہتے تھے کہ یہ آیات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں تم خود ہی این طور پر بنا لیتے ہو۔اس آیت سے تا بت ہوا کہ اجتمال کے معنی کسی کا کسی چیز کو بنانا ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لئے قرآن میں بہت سے مثالیں ہیں ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔

#### حضرت يوسف كااجلبمل

سورہ یوسف میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے بات حضرت یعقوب سے کہا کہ میں نے گیا رہ سما رےاور جاند اور سورج و یکھا ہے کہ وہ ججمعہ محبدہ کررہے ہیں تو حضرت ایعقوب نے فرمایا:

" وكذالك يجتبيك ربك و يعلمك من تاويل الاحاديث و يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحقان ربك عليم حكيم".
(يسف6)

اورای طرح تمہارایر وردگارتمہاراا چینے کرے گااورتم کوخوابوں کی تعبیر سکھائے گا اورتم پراورآل بعقوب برا پی تعتیں پوری کرے گا جیسے کہ پہلے تمہارے پر واداا ہرائیم اور دادا اسحاق برکر چکا ہے یقینا تمہا رامر وردگار صاحب علم وحکمت ہے۔

اس آبیت ہے معلوم ہوا کہ خداانبیا ء کوعلوم کی تعلیم دینے کے لئے انہیں اپنے زیر نظر رکھتا ہے اوران کی تعلیم ور بیت خودکرنا ہے اور یسسجنبیک دبک کے بعد۔و یسعیل سے اس کی داشتے وئیل ہے کو یا خداان کی خودتر بیت کرنا ہے اورانہیں اپنے فیوش و

#### بر کات اورعلم غیب کی نعمتوں سے نواز نا ہے۔

### تمام انبياء كاجتبى

خداوندنقالى تمام انبياء كالمجمل طور بربيان كرف كيعدار شادفر ما تاب: " اولئك الديس انعم الله عليهم من النبين من ذرية آدم و مسن حملنا مع نوح و من ذرية ابراهيم و اسرائيل و ممن هدينا و اجتبينا " مريم ـ 58

لیعنی بیتمام کے تمام اخیاء (جن کااویر بیان ہواہ ) وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے افعام کیا ہے ان میں سے پچھاتو آ وقم کی اولا دمیں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور پچھانیا ءاہرا تیم (ع) اور یعقوب (ع) کی اولا دمیں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کوہم نے ہدایت کی اور ان کا اجیاع کیا اور انہیں مجتبی بنایا۔

اس آیت میں خدانے تمام انبیاء کی ہدایت پراپنا افعام کرنے اوران کا اجیئے بیان

کیا ہے راغب اصفہانی مفروات القرآن میں اجینی کے معنی بیان کرتے ہوئے گہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو کسی بندہ کو چن لیما کے معنی میہ ہیں کہ وہ اپنے فیض کے لیے ہرگزیدہ

کرلیتا ہے جے کونا کو انعتیں جدوجہد کے بغیر حاصل ہوجاتی ہیں۔ بیا نبیاء کے ساتھ خاص

ہراور صدیقوں اور شہیدوں کے لئے جوان کے قریب درجہ حاصل کرلیتے ہیں۔ اگر چہ

ندکورہ آبیت میں انبیاء کے لئے اجینی کا بیان ہوا ہے لیکن ہر جگہ معنی وہی منتخب کرما ، ہرگزیدہ

کرما اور چن لیما استعال ہوئے ہیں جبکہ اصطفاع اوراختیار کے معنی کے لیے بھی اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان الفاظ کا اختیار کا اوراختیار کے معنی کے لیے بھی اردو میں اتنی حالات کے بیں جالاتھیا رکا اوراختیاں کا علیحدہ علیحدہ معنی کرسکے۔

حالاتک کرنی زبان میں علیحدہ علیحدہ الفاظ آئے ہیں حالاتک ہرزبان میں کی لفظ کے معنی کو کئی حالات کی کونے گئی کو گئی

کئی ہوسکتے میں لیکن ایک مطلب کے لئے کئی گئی الفا ظاوضع نہیں کیے جاتے جب تک ان کے معنی میں کوئی فرق نہ ہوا ب فرق ان میں بیرے کہ اصطفے کا لفظ ان لوکوں کے لیے استعال ہوتا ہے جن میں خدا نے خلقی طور پر بطور ایجا د کے وہ صفات و ہ خصوصیات وہ خوبیاں وصلاحیت وہ قابلیت اور وہ استعدا دیدیا کی ہوئی ہوتی ہے جس کی دجہ ہے وہوتی البی کواخذ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جوکسی کونمی بنانے کے لئے ایک ضروری و لازی صفت ہے۔بالفاظ دیگر نبی پیدائش کے وقت بھی مصطفے ہوتا ہے اور مرتبہ نبوت ہے فائز بہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے ایسانہیں ہے کہ پہلے تو وہ ایام جاہلیت کے تمام عیوب کا حامل ر ہا پھر چالیس پیچاس سال کے بعد خدااس کواس کی جاہلیت اور تمام عیوب کے باوعف چن كراسة نبي بناوے كهلوميال اجتم جمارايه كام كيا كرو بالفاظ ديگرخدا كي چني بهو كي چيز ميلے ہے اچھی ہوتی ہے جے جانے کے بعد اچھی نہیں بنتی ۔اوراختیا رسے معنی میر ہیں کدو وال ہستیوں کوجنہیں اس نے مصطفع بنایا ہے انہیں وحی کے لئے اور انہیں اپنے کام کابنانے کے لئے جمدونت اپنی زیرنظر رکھنے کی خاطر دوسرے لوگوں میں ہے بہتر طور پرچن لیتا ہے۔اور اجتمل کے معنی میر ہیں کہ وہ اپنے ان مصطفے بندوں کواپنے کام کابنانے کے لئے ہمہوفت اپنی زیرنظر رکھاے۔ان کی مگرانی کرتا ہے انہیں خود تعلیم دیتا ہے انہیں اینے کام کا بنانے کے لئے خورتر بیت کرنا ہے اور ہر دم ان پر اپنی تعمین ، رحمتین ، فیوش و پر کات ما زل کرنا رہتا ہے ۔اور میمی اٹیس خودان کے نقس کے حوالے نہیں کرتا او را یک آن او را یک لمحہ کے لئے بھی اپنی طرف ہے غافل ہیں رہنے دیتا۔ بلکہ ہروم اپنی طرف سے ہدایت و تکھ بانی اور حقبیدو ہریان کے ذریعیہ ہوشیا راور خبر دار رکھاہے اور یہ مدایت و تعبیرو پریان ان پیغامات اور سلسلہ وحی کے علاوہ ہوتی ہے جوامت کو پہنچانے کے لئے اس کی طرف کی جاتی ہےاور یہی ہدایت و اجتمل وہ چیز ہے جوانبیا ءو رسل اور ہادیان وین کومعصوم رکھتی ہے اور ہرقتم کی لغزش ہمہوو

نسیان اور کھول چوک ہے مخفوظ رکھتی ہے اور ہرفتم کے گنا ہ ہے بچاتی ہے اور محاسن اخلاق کا حامل بناتی ہے۔

### خداکے مجتبیٰ بندے حتماً معصوم ہوتے ہیں

گذشتہ بیان سے قابت ہوگیا کہ خدا کے جیتے بند ہے ہر وقت خدا کے لطف خاص سے اس کے زیر نظر رہتے ہیں اور اس کی مسلسل ہدایت کے ذریعیر بیت پاتے ہیں خدا کی مہر یائی ہر دم ان کے ساتھ رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ہر تیم کے گناہ ہے محفوظ رہتے ہیں ہیں جیسا کہ خدا نے حضرت یوسف (ع) کے بارے میں سورہ یوسف کے شروع میں ان کے اجتمال کا ذکر کیا جس کا بیان پہلے گذر چکا ہے اور اس سورہ کے درمیان میں سے ہتلا یا کہ میر کے جی باری کی بران کو دیکھتے رہتے ہیں اور بھی بھی میر میں بندے میر کی مہر یائی اور بھی بھی کہ میر کے جیسا کہ ارشادہ وا۔

"ولقد همت به وهم بها لولا ان را برهان ربه كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين " (ايسف 44)

اورضرورزلیخانے بیسف سے بدی کا ارادہ کر بی لیا تھا اور بیسف بھی اگر اپنے رب کی پر ہان کو ندو کیھتے تو وہ بھی زلیخا سے ابیا بی قصد کر بیٹھتے۔ اس طرح (ہماری مہر ہائی اور پر ہان کو ندو کیھتے تو وہ بھی زلیخا سے ابیا بی قصد کر بیٹھتے۔ اس طرح (ہماری مہر ہائی اور پر ہان ہمارے بجتی بندوں کے سامنے رہتی ہے ) نا کہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کی ہاتوں کو دور رکھیں۔ بیٹھے۔

یہ ہے خدا کا اجھی کہ خداان ہے مہد سے لے کر لحد تک کوئی لغزش نہیں ہونے ویتا اور انہیں مصوم رکھتا ہے۔

پیغیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم جوافضل الانبیا ءومرسلین بین کے لئے روز فتح مکہ

السيء بإن كاقر آن ميں ذكر جواہے۔

عیاشی میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ روز فتح کم آمخضرت ملی اللہ علیہ والدوسلم نے فرمایا کہ قریش کے بتوں کو مجد سے باہر کردیں اور تو ڈوالیس ۔ قریش کا ایک بت کوہ صفا و مرو ہ پر رکھا ہوا تھا انہوں نے حضرت سے التجا کی کہ اس کونہ تو ڈیں ۔ حضرت نے تصور اسانامل کیا ۔ پھر فرمایا کہ اس کو بھی تو ڈوالواس وقت بیر آبیت نا زل ہوئی۔ حضرت نے تصور اسانامل کیا ۔ پھر فرمایا کہ اس کو بھی تو گوالواس وقت بیر آبیت نا زل ہوئی۔ "ولولا ان ثبتنک لقد کہ اس تو کن البہم شئا قلیالاً "(بنی امرائیل 74) اوراگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم نے تم کو قابت قدم رکھا ہو تم ضرور تھوڑا بہت ان کی طرف جھک جاتے ۔

یقریش کی درخواست پرتھوڑاسا نامل کرنا اورسوچ میں پڑجانا وہ موقع تھاجب خدانے پیغیبرگرامی اسلام کو قابت قدم رکھا ورکوہ صفا پررکھے ہوئے اس بت کوفو را تو ٹروینے کا حکم دیا ۔ بیہ ہے وہ اجھی جس کی وجہ سے وہ اپنے انبیاء ورسول اور ہا دیان وین کوہر حال میں معصوم رکھتا ہے۔

### پیغمبرگرا می اسلام (ص) کے حقیقی جانشینوں کا اجتہل

اب تک کے بیان سے بیٹا بت ہوگیا ہے کہ خداجن کو ہادی خلق بنا کر دنیا میں بھیجتا ہو وہ ان کو پہلے خلقی طور پر بطور ایجاد کے مصطفی بنا تا ہے پھروہ انہیں مصطفے ہونے ک بناء پر سب سے بہتر کے طور پر اختیار کرتا ہے اوران کو اختیا رکرنے کے بعدان کواپنے زیر نظر رکھتا ہے ان پر اپنے فیوض و ہر کات ما زل فرما تا ہے ان کو ہروم اپنی ولیل و ہر ہان کے ذریعہ ہرتم کی اخترش سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں ہا دی کے طور پر اپنے کام کا بنانے کے جوافظ ہوتے استعمال کیا ہے وہ اجتمال کیا جنوب بندوں میں سے استعمال کیا ہے وہ اجتمال ۔ ایعنی خدا جنہیں مجتبے بنا تا ہے انہیں پہلے اپنے بندوں میں سے استعمال کیا ہے وہ اجتمال ۔ ایعنی خدا جنہیں مجتبے بنا تا ہے انہیں پہلے اپنے بندوں میں سے

اختیار بینی (SELECT) یا منتخب کرتا ہے اور وہ صرف انہیں کو ہدایت کرتا ہے جن میں اس نے وہ صفات و خصوصیات ایجاد کی ہوئی ہوتی ہیں جواس کے منصب ہدایت کے لئے ورخور حال ہوں لیعنی جنہیں اس نے خلقی طور تر پہلے ہے مصطفع بنایا ہو۔

اورقر آن پیکہتاہے کہ پیغیبرگرامی اسلام ( ص ) کے بعد بھی پھے ہستیاں الیمی ہیں جن کا خدانے اجتمال کیا ہے اور خدانے انہیں مجتبے بنایا ہے جسیبا کہارشاد ہواہے کہ:

"ياايهااللذين آمنوا الركعو او اسجد واو اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون . و جاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج . ملة ابيكم ابراهيم هو سمكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرسول شهيداعليكم و تكونوا شهداء على الناس"

لیختی اے ایمان والوں رکوع کرواور ہجدے کرواورا پنے ہروردگار کی عبادت کرو اور خدا کی راہ میں ایسا جہاد کرو جو جہا دکرنے کاحق ہاں نے تمہیل مجتبی بنایا ہے ،تمہارا اجتمال کیا ہے اور تم ہروین کی کسی بات کی تنگی نہیں کی ۔ بیتمہارے با پ ایمانیم کی ملت ہے۔ اس نے پہلے ہے ہی تمہارانا مسلمین (لیحنی خدا کی صطبح وفر مانبر وارد کھا ہے۔ اس قرآن میں مہی تمہاراوری نام ہے) تا کہ رسول تمہارے او ہرکوا ہوں اور تم تمام لوکوں ہرکواہ ہو۔

قر آن کریم کامعنی ومطلب سیجینے کے لئے بیہ بات ذبین میں رکھنی چاہیے کہ قر آن کریم کا اسلوب بیان بیہ کہی کانا م نہیں لیتا بلکہ ان کے افعال ان کی صفات اور ان کی خصوصیات بیان کریم کا اسلوب بیان کریم کانا م نہیں وہ صفات اور وہ خصوصیات بیائی جاتی ہیں جن لوگوں میں وہ صفات اور وہ خصوصیات بیائی جاتی ہیں خدا کے نز ویک اس کے اصلی مصدات وہ کی ہوتے ہیں اور جن میں وہ صفات وہ خصوصیات نہیوں وہ خدا کی مرا ڈبییں ہوتے ۔

اس آیت میں خطاب بیا ایصا المذین آمنوا ہے۔ لبندااس آیت میں جن کے اجتمال کا بیان ہوائے میں جن کے اجتمال کا بیان ہوا ہے وہ سابقد اخبیا ءورسل نہیں ہو سکتے ۔ بلکہ خدانے پیغیبر کے بعد کے لئے جن کوئی بنایا ہے بیان کا ذکر ہے۔ دوسر ااس آمیت میں اگر چیہ خطاب ( یا ایصا المذین آمنو ۱ ) ہے ہے کیکن بعد کے الفاظ کی تیداس اجتمال کو کچھ خاص ہستیوں میں محدود کر رہی ہے وہ الفاظ ہیں ہیں۔

نمبر 1: هو اجتباكم: -ال ني تمهيل مجتبي بنايا إورجيها كهم في راغب اصفهاني كي مفردات القرآن ہے بیان کیاہے ۔ اجتمال کانمبر اختیار کے بعد آتا ہے اور اختیا رکانمبر اصطلا کے بعد آتا ہے ۔ اس خدااس آیت میں جن ہستیوں سے خاطب ہے وہ مصطفی بھی ہیں خدا کی طرف ہے کاربدایت انجام دیے کے لئے اختیار کردہ بھی ہیں اور مجتبی بھی ہیں۔ تمبر2:ملة ابيكم ابواهيم هو سمكم المسلمين من قبل:-يتمهاركإب ایرا میم کی ملت ہے اس نے پہلے ہی تنہارانا مسلمین (لیعنی خدا کا مطبع وفر مانبر دار رکھا ہے) اس آبیت کے بیالفاظ کا ریکا رکر کہدرہے ہیں کہ جن ہستیوں سے بیرخطاب ہے وہ وہ ہیں جن كاباب ايرانيم ب-اوروها برائيم كي اولاوين معلمة ابيكم براهيم "تمهار باب ابراجيم كىملت -اوربيربات ظاہرے كەتمام مىلمانوں كواولا دابرا جيم نيں كيا جاسكيا -بالفاظ ویگر تمام مسلمان ایرا بیم کی اولا زئیس ہیں ۔ دوس ہے آیت کا بیرجز و کہ '' ہے و سے سے کے المسلمين من قبل "لعتى الى (ايراتيم) في تنهارانام (غدا كامطيع وفرمانيروار) ركها ب اور بیاں دعائے ایرا میمی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ایرائیم نے تغییر خانہ کھید کے وقت کی تھی جس میں حضر ہے اہرا تیم اور حضر ہے آملعیل دونوں شریک متصفر آن میں اس دعائے ايراجيمي كالفاظال طرح لكص إلى - "ربينا واجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امة مسلمة لك" (البقر ه128)

یعنی اے ہمارے ہروردگارہم دونوں (اہرائیم واساعیل) کواپنامسلمان (یعنی مطبع وفر مانبر دار) بنائے رکھاورہم دونوں (یعنی میری اوراسلعیل) کی ذریت میں ہے بھی ایک گروہ دائیا قر آردے جوتیرامسلم (یعنی مطبع وفر مانبر دار) رہے۔

یہ مسلم کانا م اہرائیم (ع)نے اصطلاحی مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ بغوی معنی
کے لئا ظامے خوداینے اورا پی اوراسلیل کی ذریت میں ہے پچھ ستیوں کے لئے استعال کیا
ہے آگر چہ آج تمام ایمان لانے والے اور کلمہ پڑھ کروائز ہ اسلام میں وافن ہونے والے تمام لوگوں مسلمان ہی کہلاتے ہیں گرھیت میں صرف وہی ذریت ایرائیم مرا وہیں جنہیں کا طاب کر کے خدائے ملہ ابیکی ابواہیم کہا ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت اہمائیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق (ع) اور اور تے حضرت ایمائیم علیہ السلام جن کالقب اسر ائیل تھا کی اولا دمیں بیشارا نہیاء گذرے ہیں اوران کے مصطفے ومجتبی و معصوم ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے ۔ لیکن اس آبیت میں حضرت اہمائیم کے بیٹے حضرت اسامیل کی نسل میں ہونے والی جستیاں ہی مراد ہیں اور حضرت اہمائیم کے بیٹے حضرت اسامیل کی نشر کمت کا بیا تھ حضرت اہمائیم کی نشر کمت کا بیا تھ حضرت اہمائیم کی نشر کمت کا بیا تھ جا کہ گئیر میں حضرت اسامیل کی نشر کمت کا بیا تھ حال کی مشرکت کا بیا تھ جو حضرت اسامیل کی نشر کمت کا بیا تھ حدا کی مطبع وفر مانہر دار رہے۔

### پینمبر ان گواہان پر کس بات کی گواہی دیں گے اور بیہ گواہ لوگوں کے مقابلہ میں کس بات کے گواہ ہوں گے

اب دیکھنا ہیہ ہے کہ پیشہید کس ہات کی کواہی دیں گے۔ بعض مفسرین نے اس کوائی کولوکوں کے اعمال ہے متعلق قرار دیاہے ۔حالائکہ قرآن پر کہتاہے کہ ہر مخص کے کاندھے پر دومعز زفر شیتے مو جودرہتے ہیںاور ہرشخص کے اتمال لکھتے رہتے ہیں (الانفطار ب میں ع کے )اور سورہ کیلین میں بیا کہا گیاہے کہاں دن ہم ان کے منہ برم پر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے باؤل کو ای دیں گے ان کاموں کے لئے جو انہوں نے کئے تھے اور سورہ عبس میں میر کہا گیا ہے کہاس دن ہر آ دمی اپنے بھائی ہے اپنی ماں سے سے اپنے باپ سے اپنی ہوی ہے اور اپنی بیٹیوں سے دور بھا گے گا۔ ہرا یک کواپنی ا پن قکریزی ہوئی ہوگی نفسانفسی کاعالم ہوگا ایسے میں گون ہے جوکسی کی کواہی دے سکے۔ لہذااب شخفیل طلب ہات یہی ہے کہ پیغیبران ہستیوں کے بارے میں جن کواس آیت میں لوگوں کے او پر شہید لیعن کواہ کہا گیا ہے وہ ان ہستیوں کی کس ہانے کی کواہی ویں گے اور وہ نما م لوکوں پر کس بات کے کواہ ہوں گے اس بات کاعلم سور ڈنکبوت کی ایک آبیت ہے بخو بی ہوجاتا ہے۔جس میں خدا رہے کہ رہاہے کہ وہ چفیمر کا کواہ ہے لہذا ہے پہلے رہے ویکھتے ہیں کہ خدا پیٹیم کے لئے کس بات کا کواہ ہے۔ ارشادرب العزت ہے۔

"اولم يكفيهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلخ عليهم ان في ذالك لرحمةو ذكرى لقوم يومنون . قل كفي بالله بيني وبينكم شهيدا " (العَكْبوت52)

" کیاان کے لئے میہ بات کا فی تہیں ہوئی کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب مازل

کی جوان کو پڑھ پڑھ کرسنائی جاتی ہے۔ بیٹک جولوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے ضرور اس میں رحمت تقییحت ( موجود ) ہے تم کیدود کہ جمار سے اور تمہارے درمیان کواہی وسینے کے لئے اللہ بی کافی ہے۔

اس آیت کاسیاق وسیاق بیرکہتا ہے کہ بیرکوائی تصدیق رسمالت کے لئے ہے لیمنی جولوگ وی آسانی سن کرائیان ٹینس لائے انہیں کہاجارہا ہے کہ کیاان کے لئے بیربات کافی شہیں ہے کہ ہم نے تم پرالیس کتاب نازل کی ہے جوان کوپڑھ پڑھ کرسنائی جاتی ہوئے اب اوراگر اب بھی وہ اٹکارکرتے ہیں اور بیربات نہیں مانے کہ پیغمبرگرامی اسلام خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو اس بات کی کوائی تو بس وہی وے سکتا ہے جس نے انہیں بھیجا ہواں لئے فرمایا:۔ " قبل محفی باللہ بینی و بینکم شہیدا" اے میرے رسول تم کھدود کہ خرمایا:۔ " قبل محفی باللہ بینی و بینکم شہیدا" اے میرے رسول تم کھدود کہ خرمایات کو ابی و بینے کے لئے اللہ بی کافی ہے۔

پس بہاں پرخدا کی کواہی ہیہ کہ دائعتا خدانے محد مصطفے صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح تیغیبر کی کواہی ان کے بعد کے شہیدوں اور کواہوں کے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح تیغیبر کی کواہی ان کے بعد کے شہیدوں اور کواہوں کے لئے سیہ وگی کہ پیغیبر نے خدا کے تعلم سے ان کے لئے بھور ہا دی اور امام تقر رکا اعلان کر دیا تھا اور لوگوں کو بیہ تلادیا تھا کہ:۔

"من مات ولم يعوف امام زمانه مات ميتة الجاهلية" (منداح منبل)

یعنی جوم رکٹیا اوراس نے اپنے زمانے کے امام کونہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کیونکہ پیغیبر کے بعد مسلما نوں کی اکثریت نے خدا کے مقر رکر وہ اور پیغیبر کے اعلان کر دہ ہادیوں کونہ مانا ۔ لہند اانھوں نے بڑی شدت کے ساتھ بیر برویٹینڈ ہ کیا کہ پیغیبر نے اپنے بعد کسی جائشین کا اعلان اورائے بعد ہونے والے ہادی خلق اوراما م برحق کا تقرر مہیں کیا۔ لبند اخدانے اس بات کا اہتمام کیا کہ پنجبر سے روز قیا مت اس بات کی کواہی لے کر انہوں نے کرے اور ان سے اہل محشر کے سامنے یہ ہو چھے اور اس بات کی کواہی لے کر انہوں نے اپنے بعد باد ہوں اور اماموں کا بالفاظ واضح اعلان کر دیا تھا اور خدا کی جمت تمام کرنے میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کی تھی اور دعوت و والعشیر ہ سے لے کراعلان غدیر تک اور اعلان غدیر سے لے کراعلان غدیر تک اور اعلان غدیر میں سے لے کر بستر مرگ تک ان کے تقر رکا اعلان کرتا رہا اور لوگوں کو بتلا تا رہا کہ میرے بعد بیہ میرے جانشین ہیں میرے بعد ہا دی خلق ہیں امام زمانہ ہیں اور وارث قر آن ہیں جو ان کی بیروی کرے گاو و بھی گرا ہے تہ ہوگا۔

گی بیروی کرے گاو و بھی گرا ہے تہ ہوگا۔

اور تسکونو شہداء علی الناس کے مطابق ان ہادیوں سے جو تغیر کے بعد ہدایت کے لئے مقرر کئے گئے تھاں بات کی کوائی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں ہدایت کا کام انجام دیتے رہے اور لوگوں کو بتلاتے رہے کہ ہم خدا کے تلم سے مقررہ کردہ امام ہیں اورہم تیغیر کے بعد ان کے تیتی جائشین اور ہادی شاق ہیں اور سورہ انتحل کی آبیت نمبر 189 ہیں اورہم تیغیر کے بعد ان کو انہوں کو روز قیا مت کھڑا کیا جائے گا اور ان کو کھڑا کرنے کا مقصد میہ ہوگا کہ انکار کرنے والوں ، ان کو نہ مائے والوں اور میہ جھونا پروپیگنڈہ کرنے کا مقصد میہ ہوگا کہ انکار کرنے والوں ، ان کو نہ مائے والوں اور میہ جھونا پروپیگنڈہ کرنے والوں کا عذر منقطع کردے کہ پیغیر نے اپنے بعد کسی کواپنا جائشین مقرر نہیں کیا تھا اور انہیں دکھا دے کہ بیا تھا ہورائیس دکھا دے کہ بیا اپنی تا تھا ہورائیس دکھا دے کہ بیا اپنی اور انہوں نے اپنیس اور انہوں نے اپنیس اور انہوں نے اپنیس اور انہوں نے اپنیس اور انہوں نے اپنی اور انہوں نے اپنیس کیوں نہ مانا ان کی ہدا ہے بیتی کیوں نہ کیا اور ان کی اطاعت سے رخ کیوں موڑا۔

قر آن سور ڈکل کی آبیت نمبر 84 میں پیر کہتا ہے کہ جن او کوب نے ان کواہوں کو نہ مانا تھاان کی اطاعت نہ کی تھی اوران برا نیان نہ لائے تھے ان کود کچھ کر دم بخو ورہ جا کمیں گے ۔ نة و و كوئى كام كركيس گاور نه ہى كوئى عذر پيش كركيس گے بس بيد كواہ خدا كى طرف ہے جت ہوں گے كہاں نے پیغیبر كے بعد لوكوں كوبغير ہادى كے بين چيوڑا۔ اور پیغیبر كى كواہى ان شہيدوں اوران كواہوں كے لئے بيہ ہوگى كہ ش نے اپنے اعلان نبوت ہے لے كرا كہ ش نے اپنے اعلان نبوت ہے لے كرا كہ جہاں ہے رخصت ہونے تك تمام مسلمانوں اعلان غدير ہے لے كرا كى جہاں ہے رخصت ہونے تك تمام مسلمانوں كے سامنے عام طور پر اورائي اصحاب كے سامنے خاص طور پر جماجما كران كے ہارے شك اعلان كيا تھا اورائيس بتلا ديا تھا كہ مير كے بعد بارہ جائشين ہوں گے جن ميں سے پہلاعلی ہواں كہ برمتند كما ب ميں مير ك بعد بارہ جائشين ہوں گے جن ميں سے پہلاعلی حد بدے كہ مسلمانوں كى برمتند كما ب ميں مير ك بيد عد بدے كہ مسلمانوں كى برمتند كما ب ميں مير ك بيد عد بدے كہ مسلمانوں كى برمتند كما ب ميں مير ك بيد حد بدے كہ مسلمانوں كى برمتند كما ب ميں مير ك بيد حد بدے كہ مسلمانوں كى برمتند كما ب ميں مير ك بيد حد بدے كہ مسلمانوں كى برمتند كما ب ميں مير ك بيد حد بدے كہ مسلمانوں كى برمتند كما ب ميں مير ك بيد بين كم مير ك

ہم نے شہید کے معنی کی تشریح اتنی تنصیل کے ساتھا تی گئے گئے ہوت سے مفسرین نے بید کوشش کی ہے کہ ہم صورت میں پیٹیم کے بعد آنے والے ہا دیوں ،اماموں اور پیٹیم کے حقیقی جانشینوں سے گریز کیا جائے ۔اور ساری امت محمد کوشہید قرار دے دیا جائے کیاں پیٹیم کے حقیقی جانشینوں کی طرف رخ نہ جائے کیاں پیٹیم کے ان حقیقی جانشینوں کی طرف رخ نہ کیا جائے کہذا ہم نے قرآن کریم کی آبات سے واضح طور پر بیٹا بت کردیا ہے کہ بیٹیم پید جن کا ان آبات میں ذکر ہے اور جو پر وز قیا مت لوگوں پر گواہ ہوں گے اور پیٹیم ان پر گواہ ہوں نہ اور زنہ ہی فرشتے ۔ دوسرے بوقت نزول قرآن خطاب خودان ہوں نہ تو انبیا ء ہوسکتے ہیں اور نہ ہی فرشتے ۔ دوسرے بوقت نزول قرآن خطاب خودان شہید وں سے ہوں نہ تو انبیا ء ہوسکتے ہیں اور نہ ہی فرشتے ۔ دوسرے بوقت نزول قرآن خطاب خودان شہید وں سے ہواورائی پر سورہ انٹج کی آبیت نمبر 77 - 78 میں اجتبا کم وطیکم واسکم اور ساکم کے الفاظ کو اور ہیں جن میں (کم) کی شمیر یں ساری کی ساری مخاطب کے لئے ہیں ۔

اورائ طرح سورة البقره كي آيت 143 ميں جعلنا كم و عليكم كالفاظ ميں (سم) كي تميرين اور تكونوا كاصيغة بھى خاطب كے لئے ہيں۔

اس بات برولالت كرتے ہيں كريهاں برخطاب ان شہيدوں ہے ہى ہور ہاہے

لبند اان شہیدوں سے مراد گذشتہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کومراد لیما بھی بالکل غلط اور جٹ دھرمی ہے اور حقیقی شہیدوں اور پیغمبر کے بعد آنے والے ججت بائے خداوندی کی طرف سے رخ موڑنے کے لئے ہے۔

اورراغب اصفهانی کی مفردات القران ہے ہم تا بت کرائے ہیں کہ جنتل کانمبر اختیار کے بعد آتا ہے اوراختیا رکانمبر اصطلع کے بعد آتا ہے اور مصطفع وہ ہوتا ہے جس میں خدانے خلقی طور پر و دصفات و دخصوصیات و دصلاحیتیں اور و داستعدا ویں بطورا بیجا دیمے پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں جوالک بادی میں ہوئی جا انٹیں اور خداا یے مصطفے بندوں کوا ختیار کرے ان کا جنتل کرنا ہے ان کی تگرانی کرنا ہے ان کو تعلیم دیتا ہے ان کی تربیت کرنا ہے ان کو اپنے فیوش و بر کات سے نواز ناہے اور کا رہدا بہت انجام دینے کے لئے ان کی مُماحقہ تربیت کر کے ان کواہتے کام کا بنالیتا ہے ۔ لیس ثابت ہوا کہ جس طرح سارے انبیاء ورسل خدا کے ہرگزیدہ ،خدا کے مصطفے ،اس کے اختیار کردہ اور اس کے مجتبی بندے تھے ۔ای طرح محمد مصطفع احر مجتبے صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد آنے والے شہداء علی الحلق حجت بائے خداوندی، ہا دیان دین اور پیغیبر گرا می اسلام کے حقیقی حانشین بھی خدا کے برگزیدہ خدا کے مصطفے اس کے اختیار کر دہ اوراس کے جنبی بندے تھے۔ رینظر میر کے پیٹمبرنے اپنے بعد کسی کواپنا جانشین نہیں بنایا بالکل غلط اور سرام جھوٹا ہرو پیگنڈ ہ ہے کیونکہ پیٹیبر کے بعد پچھ ہستیاں الیمی ضرور ہیں جوخدا کی مجتبیٰ ہیں اورخدا کے جتبی ہونے کا مطلب بیہے کہوہ جمہ وفت خدا کی زیر نگرانی اس کے زیرِنظر اوراس کے زیرتر بیت ہوتا ہے لہذاو ہ تعصوم ہوتا ہے اور خدانے حضر ہے مریم کی عصمت کو بیان کرنے کے لئے صرف دو لفظ استعمال کئے ہیں ایک لفظ اصطفاے ہے (اصطفاک)او ردوسرالفظ (طھرک) ہے لیتن تھنے طاہرو یاک و یا کیزہ رکھا ہے۔ مگر پیٹی ہر گرامی اسلام سلی اللہ علیہ و آلہ کے حقیقی جانشینوں کے لئے بیٹما مالفا ظاستعال کئے ہیں پس

وه مصطفے بھی ہیں ،خدا کے اختیا رکردہ بھی ہیں ،مجتبے بھی ہیں اور طاہر دیا ک دیا گیڑہ بھی ہیں اوراس پر آپیط ہیر کواہ ہے جیسا کہ ارشا دہوا ہے کہ:

"انسا يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم نطهيم ا""

(اسابل بیت پیغیرسوائے اس کے بیل کہ اللہ کا ارادہ بیہ کہ وہ ہر ہم کے رجس کوتم سے دورر کھے جیسا طاہر و پاک و پا کیزہ رکھنے کا حق ہے اس آیت کی موجودگی یں آئی الل بیت کی طبیارت ، ان کی پا کیز گی اوران کی عصمت کے بارے بیل کسی کوجال اٹکارٹیس ہا اس کی طبیارت و پا کیزگی کومزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے ۔ ورندان کے لئے (و ھو اجتباعیم) (اس نے تم کو مجھے بنایا) الفاظری کا فی تصاور کسی کو اس میں ان شہدا علی انحاق ۔ جمت بائے خداوندی اور بادیان وین کے جبتی ہونے میں بھی مجال انکارٹیس ہو گئے تھی جوان کے عصوم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ انکارٹیس ہو گئے تھی جوان کے عصوم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

ان الفاظ کی تشریح پر ہم نے اتفاطول اس کئے دیا ہے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ
انبیاءورسل اور ہادیا ن دین کے معصوم ہونے اوران کو معصوم ٹابت کرنے کے لئے اورکوئی
لفظ نہیں جس سے ان کی عصمت کوٹا بت کیاجا سکے اور کہی سب الفاظ آئمہ اہل بیت کے لئے
استعمال ہوئے ہیں ۔لہذا پیٹم صبر گرامی اسلام کے سامنے اوران کے بعد مسلمانوں ہیں سے
ان ہستیوں کے سواا زواج محتر مات ہوں بیاصحاب یا غیر اصحاب اپنے معصوم ہونے کا دعوی 
نہیں کرسکتا اور نہ ہی کئی نے بیروئی کیا ہے۔

اورجیسا کہ ہم نے اس کتاب کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ تمام از داج پیٹیبر امہات المومنین ہیں امت کی مائیں ہیں تمام مسلمانوں پر ماؤں کی طرح ان کا احترام واجب ہےادرکسی مسلمان کے لئے بیرجائز نہیں ہے کہ وہ پیٹیبر کی کسی بیوی ہے نکاح کرے، بان البنة تمام مسلمان ازواج مول ما غیراز واج مول «اصحاب مول ما غیراصحاب ایج عمل کےمطابق ہی جزایا تمیں گے جیسا کہ ارشاد ہوا گیز۔

آیا شہیں تہارے مل سے سوااور کی بات کابدلہ دیا جائیگا؟

پی روز آخر ہر کسی کواپنے عمل کے مطابق بدلہ ملے گالبنداا باس ہے آ گے زمانہ پیٹیبر (ص) میں مسلمانوں کے اتمال کافر آن کریم ہے جائز دبیش کرتے ہیں۔

### جنگ بدراورشهادت قرآن

مسلمان جب تک مکہ میں رہے گلم سہتے رہے لیکن جب وہ اپنے گھریا رچھوڑ کر ججرت کر محمد بینہ آگئے تو یہاں بھی کفاران کوشم کرنے کے دریے ہوئے ۔لہذاسب سے پہلے خدانے مسلمانوں کوان الفاظ کے ساتھ گڑنے کی اجازت دی۔

اس آبیت میں کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہوگئی اس اجات کے بعد حالات نے دنیا کے طالبوں اور آخرت کے طلبگاروں کوامتخان میں ڈال دیا۔

ابوسفیان تجارت کی غرض ہے شام گیا ہوا تھالبندامدینہ میں خبر عام ہو پکی کہ ابو سفیان کا قافلہ اونٹوں برسامان لئے ہوئے اوھرے گذرے گالبند اجن کے داوں میں مال دنیا کی تروپ تھی اور وہ اس بات پر خوش رہے تھے کہ ابوسفیان کا گراں قد رہیش بہا مال تجارت اوٹیس گے اور مالا مال ہوجا کیں گے گر دوسری طرف اس کے ساتھ ہی بینچہ بھی پہنچ رہی تھی کہ قریش کے ماتھ ہوئے کے لئے چل رہی تھی کہ قریش کالفکر پورے سامان حرب کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے چل بڑا ہے ۔ اس موقع برمد بینہ کا وفاع لا زم تھا لہذاوجی الہی حرکت میں آئی اور خداوند تعالیٰ نے قال وجہاد کو سلمانوں برواجب قراردے دیا اور ارشاد فرمایا:۔

"كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و الله يعلم و انتم لا تعلمون "

[البقره=216)

یعنی اے مسلما نوں تم پر قبال (کافروں کے ساتھ لڑیا) واجب کر دیا گیا ہے گیاں وہ تم کو یا کوار معلوم ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نز دیک یا کوار ہولیکن وہ تمہارے لئے اچھی ہواور ہوسکتا ہے کہ ایک چیز تم کو بہت ہی پسند کرتے ہواوروہ تمہارے لئے پری ہو۔اوراللہ تو (اس ہاہے کو) جانتا ہے (گر) تم نہیں جانتے۔

سے آیت پہلی مرتبہ جہاد قبال کو اجب کرنے والی ہے اور سے آیت ہیں ہے کہ اس جہاد کے فرض ہونے پر بعض مسلمانوں کو جب سب کے سب اسحاب پیغیر تھے بہت بُرا لگا اور انہوں نے جہاد کر واجب قر اردینے کو ایسند کیا۔ کیونکہ وہ او ابوسفیان کے قافلہ کو لوٹنا عیاجتے تھے وہ اس کے مال تجارت پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے اور یقیناً وہ لوگ جنہیں منافقین کہاجا تا ہے ابھی تک ظاہر کی طور پر بھی ایمان ٹیس لائے تھے وہ او جگل بدر کی فتح کے بعد اس فتح سے مرعوب ہو کر ظاہر کی طور پر بھی ایمان ٹیس لائے تھے وہ او جگل بدر کی فتح کے بعد اس فتح سے مرعوب ہو کر ظاہر کی طور پر بھی بعد میں ایمان لائے تھے ۔ بیہ خالفی مسلمانوں میں سے بھی بھی اور جہادو قبال بیند ٹیس کا مال تجارت اوٹنا تو بیند تھا لیکن کفار قریش کے ساتھ لانا اور جہادو قبال بیند ٹیس کا مال بیند ٹیس کا خیال بیر تھا کہ اگر ابوسفیان کا قافلہ ہا تھا آئے تو

ایک تو گفتی کے چند آدمیوں سے مقابلہ دشوارنہ ہوگا۔ دوسر سے مال فراواں آسانی کے ساتھ ہاتھ آجائے گا۔ ٹبندائس آیت میں و دہا ہے بھی بیان کر دی گئی ہے جومسلمان بہند نہیں کرتے متصاور و دہاہے بھی بیان کر دی جومسلمان جا ہے تھے۔

جہا د کوفرض کرنے کے بعد ایک واضح علم دیا جوبیے کہ:

"يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. و من يولهم يومئيد دبره الامتحرفا لقتال او متحيزاً الى فيئة فقد باء بغضب من الله و ماواه جهنم و بئس المصير" (الانفال 15-16)

یعنی اے انیمان والوں جب تمہارا کفارے میدان جنگ میں مقابلہ ہوجائے تو (خبروار)ان کی طرف پیٹے نہ پچیرہا اورائ شخص کے سواجولڑنے ہی کے واسطے پینیٹر ابدلے یااپنی ہی فوج کے کسی گروہ ہے جا کر کرماتا ہو۔ جوشص بھی اس (جنگ والے) دن کفار کی طرف سے پیٹے پھیرے گاوہ لیٹنی طور پرخدا کے غضب میں آگیا اوراس کا ٹھکا ما جہنم ہے اور

یدوہ وستورالعمل ہے کہ صرف اس پڑھل کرنے والا ہی مدح وستائش کا مستحق ہے۔ - جوشن جنگ ہے جھاگ کھڑ اہووہ شخص خدا کے نز دیک نصرف مدح وستائش کا مستحق مہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا کے خضب کا سز اوار ہے اور خدا کا فیصلہ اس کے لئے یہ ہے کہ اس کا شھانا جہتم ہے۔

ابھی مسلمانوں کے لئے کفار سے بڑنے کی نوبت ٹبیں آئی تھی کہ ان سے بعض کے مخص جہاد کے فرض ہونے سے بی چیکے چھوٹ گئے اور جہا دکی فرضیت اور قبال کا تھم سننے کے بعد ان مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کا ایک نقشہ سورہ مجمد میں خدانے اس طرح تھینچا

"و يقول اللذين آمنوا لولا انزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى من الموت فاولي لهم"

(محمد 20)

اوروہ لوگ جوا بمان لائے ہیں پہلے تو یہ کہتے تھے کہ (جہاد کے ہارے ہیں) کوئی سورہ کیوں یا زل نہیں کی گئی لیکن جب صاف صاف (تھم جہا دویئے والی) سورۃ اٹاری گئی اوراس میں جہادو تینے والی) سورۃ اٹاری گئی اوراس میں جہادو قبال کاذکر کیا گیا تو تم نے ان لوکوں کو کہ جن کے دلوں میں (کفار کی محبت کا) روگ ہے دیکھا کہ وہ تمہاری طرف اس نظر ہے ویکھتے ہیں جس طرح وہ شخص و کھتا ہے جس برموے کی تنقی طاری ہو، ان کے لئے خرابی ہے۔

ای آیت پس یقینا پنجاب کے کس کورے خطاب ٹیل ہے۔ بلکہ بیدوہی اوگ سے جو بخک بدریس کی فوق خوشی خوشی قری اللہ اپنی آخرے کی فلاح و بہود کے لئے شریک ہوے مقصادر کی جہادل نا خواستہ ساتھ گئے جیلے گئے آئیل خدانے فلے قلو بھیم موض ' موے مقصادر کی جائیل خدانے فلے قلو بھیم موض ' کی صفت سے موصوف کیا ہے۔ اور بیمرض یا تو مال دنیا کی طلب اور خواش کا تھا ۔ یا کفار قریش سے محبت کا تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے لڑا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ لوگ جنہیں منافق کہا جاتا ہے وہ ان می لائے سے لڑا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ لوگ جنہیں منافق کہا جاتا ہے وہ ان بی ٹیس لائے سے لہذا جنگ بدریش کوئی منافق تھا تی آئیں۔ خداوند تعالی نے جہادہ قبال کو واجب قرار دینے کے ساتھ ای اس محکم صورت خداوند تعالی نے جہادہ قبال کو واجب قرار دینے کے ساتھ ای اس محکم صورت میں جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے بی ایک اور واضح دستور العمل بھی ویا جو بیہ کہ نہ شاخا المفیم اللہ قاب فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب او زار ھا'' (محد ۔ 5)

ا پس جب تمہاری میدان جنگ میں کافروں سے ٹر بھیٹر ہوجائے تو ان کے ساتھ

لڑتے ہوئے ان کی خوب گرونیں اڑا وک نیمال تک کہ جبتم میدان جنگ میں لڑتے

ہوئے ان کوخوب قبل کر چکواہ رالو ائی اپنے چھیار ڈال دے تو پھر کس کس کر ان کی مشکیس ہا ندھ کران کوقیدی بنالو۔ پھراس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دویا فدید لے کر رہا کردہ ۔

تمام مفسرین کا س بات پر اتفاق ہے کہ سورہ تھرکی آبیت نمبر 4ادر سورہ انفال کی آبیت نمبر

5 7 1 7 جوآ کے چل کر تحریر کی جا کمیں گی ہے کہتی ہیں کہ پینمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف ہے تھی جہاد ملنے کے بعد گھرے فیلے حفوان نے اپنے تھی طرف ہے تھی بینمبر کے گھرے نکلنے کوخدانے اپنے تھی ہے کہ مسال کہتا کہا ہے۔ بھر بعض مورخیین نے بنی امریہ کے تھی ہے گئری ہوئی روایات پرا عمّا دکر کے سے کھیا اگر کے بعد گھرے کے فالم دولی کے علامہ بیلی نے اس الزام کوردکر نے کے لئے اس طرح کھھا ہے:۔

اس الزام کوردکر نے کے لئے اس طرح کھھا ہے:۔

عام موزمین کابیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامدینہ سے نظام رف قافلہ کولوئے کی غرض سے تھا لیکن بیام محض غلط ہے قرآن مجید جس سے زیادہ کوئی قطعی شہادت نہیں ہوسکتی اس میں جہال اس واقعے کاذکر ہے بیالفاظ ہیں:

"كما اخرجك ربك من بيشك بالحق و انا فريقاً من المومنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون الي الموت. و اذ بعدكم الله احدم الطائفتين وهم ينظرون انها لكم و تودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم" (الانتال715)

جیسا کہ چھو تھرے پرور دگارنے تیرے گر (مدینہ) ہے بچائی کے ساتھ نگالا اور ویٹک مسلمانوں کا ایک گرو دماخوش تھادہ چھوسے بچی بات پر جھٹڑ تے تھے بعداس کے کہ پچی بات ظاہر ہوگئی ۔ کویا کہ وت کے مندمیں بائے جاتے ہیں اور دہ اس کود کھورہ ہیں۔ اور جبکہ خدا دوگرو ہوں میں سے ایک کاتم سے وعدہ کرتا ہے اور تم چاہیے ہو کہ جس گروہ میں پچھڑ ورٹیس ہے وہ ہاتھ آئے ۔ ان آیتوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ:۔ نمبر 1:جب آنخصرت نے مدعینہ سے نکلنا چاہتا تو مسلمانوں کا ایک گروہ بچکچا نا تھااور جھتا تھا کہموت کے مندحانا ہے۔

نمبر 2: مدعینہ سے نکلنے کے دفت کافروں کے دوگروہ تھے ایک غیر ذات (الشوکۃ) لیمنی الوسفیان کا کاروان تجارت اور دوسرا قریش بکہ کا گروہ جو مکہ سے تملہ کرنے کے لئے سرو سامان کے ساتھ نکل چکا تھا اس کے علاوہ ابوسفیان کے قافلہ میں 40 آدمی تھے اور استحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو بہادروں کے ساتھ نکلے تھے ۔ تین سوآ دمی 40 آدمیوں کے مقابلہ کوکسی طرح موت کے مند میں جانا نہیں خیال کر سکتے تھے ای لئے اگر آخر آن مجید میں بیہ نفر مانا کہ مسلمان ان استحضرت قافلہ کولو نے کے لئے نکلتے تو خدا ہرگز قرآن مجید میں بیہ نفر مانا کہ مسلمان ان کے مقابلہ کوموت کے مند میں جانا تبجید میں بیہ نفر مانا کہ مسلمان ان کے مقابلہ کوموت کے مند میں جانا تبجید میں بیہ نفر مانا کہ مسلمان ان

یدو دہا ہے تھی جس پر جبل صاحب نے سی سی محاسبے کیا کہ کیا ہے لیکن جبل صاحب نے اس بات کی وضاحت نیس کی کہ رہیے جھوٹی روایت کیوں گھڑی گئی کہ آنخضر ت ابوسفیان کے قافلہ کولو شنے کے لئے نگلے تھے اور تی فیمبر گرامی اسلام پر جھوٹا انتہام کیوں لگایا گیا؟

ال گی وجہ بیرے کہ جنگ بدر میں جانے والے بیر سلمان سب کے سب پیٹیسر اور کے بدری اصحاب کہلاتے ہیں چونکہ دونوں گروہوں کے آنے کی خبریں ال رہی تھیں اور بہت سے بدری اصحاب کی خواہش بیتھی کہ جس گروہ میں پچھےزور نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ اسے جیسا کر قر آن کہنا ہے کہ: 'کو دان ان غیر ذات الشو کہ لکم "

یعنی بیاصحاب پیغمبر تھے جو بیرچاہتے تھے کہ ابوسفیان کے قافلہ کولونا جائے۔ لہذا بدری اصحاب کوبچا کر پیغمبر کے جو بیرچاہتے تھے کہ ابوسفیان کے قافلہ کولونا جائے ۔ لہذا بدری اصحاب کوبچا کر پیغمبرا کرم پر تہمت جڑ دی گئی ۔ حالانکہ جب ان اصحاب پیغمبرا کرم کے لئے ہوا کہ تھم قبال صادر ہوگیا ہے اور پیغمبرا کرم کے لئے بید سیجی بات بتلا دی تو انہوں نے قریش کے ساتھ لڑنے سے صرف اپنی نا راضی ، نا خوشی اور

ما پیند ہدگی کا بی اظہار ٹین کیا بلکہ قرآن اس ہے بھی بڑھ کراس ہے آگے کہتا ہے کہ بچی بات معلوم ہوجانے کے بعدان ہدری اصحاب نے پیٹیسر کے لیے ہی جھکڑ ماشروع کر دیا۔ قرآن کے الفاظ میر ہیں۔

" یجاد لو نک فی الحق بعد ما تبین" بیربدری اصحاب مچی بات معلوم ہوجانے کے بعد تجھ سے ہی لڑنے جھڑنے لگ گئے۔

لکین چونکہ بی امیہ کے تعمر انوں کی ایک روش ہیں رہی ہے کہ ان حقا کتی ہے مقابلہ میں جن سے اصحاب کی ند مت فابت ہوتی ہو۔ ایسی روایات وضع کرائی جا کیں جن سے اصحاب پیٹی براتوں کے وہ تمام عیوب جوچھیائے نہ جا کیس انہیں پیٹی ہرا کرم گارون میں ڈال دیا جائے ۔ لہذا جوبات اصحاب پیٹی ہر کیا ہے تھا ہے تی تھا ہے تی مام لگا دیا جائے ۔ لہذا جوبات اصحاب پیٹی ہر کیا ہے تھا ہے تی تھی ہے اس کا دیا جائے ۔ لہذا جوبات اصحاب پیٹی ہر کیا ہے تھا ہے تی تھی ہے اس کا اختیارے کہ خدا نے قر آن میں جوشہا دت دی ہے اس کا لیا ۔ اب ہر کسی کوائی بات کا اختیارے کہ خدا نے قر آن میں جوشہا دت دی ہے اس کا لیا ہے اس کا میں کرے یا تھی اس کے ۔

لیکن میر بات بھی وہ من میں رکھنی چاہیے کر آن کا اسلوب بیان میرے کہ کسی کی قر آن کا اسلوب بیان میرے کہ کسی کی تعریف کرنے ہو بیاری بات بیر فدمت ۔ وہ کسی کانا م لے کرنے تعریف کرنا ہے۔ نہا م لے کرکسی کی فدمت کرتا ہے۔ بلکہ ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور مرا داس ہے صرف وہی ہوتا ہے جس نے وہ کام کیا ہے۔

کیونکہ ایسانہیں ہوسکتا کہتمام کے تمام اصحاب پیغیبر لڑنے کے لئے تیار ہی نہ ہوں اور قریش کے ساتھ لڑنے کے خلاف پیغیبر لڑے ہی لڑ جھٹر رہے ہوں اور پیغیبر کھر بھی میدان کا رہ کر کیس محراس ہے بھی ہرگز ہرگز انکارٹیس کیا جاسکتا کہ قریش کے خلاف لڑنے ہے۔ بھی اور کھی ہرگز ہرگز انکارٹیس کیا جاسکتا کہ قریش کے خلاف لڑنے ہے۔ بھی اور کھیے۔

اگر سی کہاجا سکتا تھا کہ بیہ وقت اندازہ سے ٹو کہاجا سکتا تھا کہ بیہ وہی مہاجہ بین کہاجا سکتا تھا کہ بیہ وہی مہاجہ بین مکہ بوں گے جن کے پہلے کفار قربیش کے ساتھ نہایت ایجھے تعلقات تھے لہذا وہان سے روہر وہوکر لڑنا لیند نہیں کرتے ہوں گے ۔لیکن ایک واقعہ کے بیان میں بیہات کھل کرسا ہے آگئی۔

چونکہ بیکفرواسلام کے درمیان پہلامغرکہ تھا اسلمان اسلمہ جنگ کے لخاظ سے کمزوراورکفار کی تقداد کے مقابلہ میں کم تھے۔اس لئے تیفیراکرم نے ضروری خیال کیا کہ انصارو مہاجہ بن کاعند بیمعلوم کریں کہ وہ کہاں تک عزم و ثبات کے ساتھ وثمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچ آنخضرت کے استضار پر لوگوں نے فتلف جوابات دیے ان میں سے کر سکتے ہیں۔ چنانچ آنخضرت کے استضار پر لوگوں نے فتلف جوابات دیے ان میں سے کچھ جواب حوصلا شکن تھے اور پچھ حوصلہ افزا۔ سیجے مسلم میں دو ہزرگ اصحاب پیغیر کانا م اکھا کہ جواب پر آنخضرت نے ان کی طرف سے مند پچھ رکیا ۔مقد اوا بین اسوڈ نے پیغیر کی ہے جن کے جواب پر آنخضرت نے ان کی طرف سے مند پچھ رکیا ۔مقد اوا بین اسوڈ نے پیغیر کیا محتم ہے جن کے جورے پر تکدر کے آتا رو کیھے تو کہا :یا رسول اللہ ہم بنی اسر اٹیل ٹیس ہیں جنہوں نے حضرت مولی ہے کہا تھا ۔

"اذهب انت و ربك فقاتلا انا ههنا قاعدون"

لغنی اے موکی تم جاؤ اور تنہاراخدا جائے اورتم دونوں ہی او وہم تؤیہاں ہی بیٹھے

ئ<u>ال</u>-

اس ذات گرامی کی قتم جس نے آپ کوخلعت رسالت پہنایا ہے آپ کے آ آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں رہ کراڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کوفتح ونصرت عطا کرے۔

اس جواب سے پیٹیبر گا تکدرجا نارہااور آپ نے مقدا دیے جن میں وعائے خیر فرمائی مقدا دمہاجہ بن میں ہے تھے ۔ پھر آپ نے انصار کی طرف رخ کر کے بوچھا کہتم لوگوں کی کیارائے ہے۔ سعدا ہن معافی نے بڑی گر جُوشی ہے کہا کہ یارسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اورا طاعت کا عہدو بیان کیا ہے۔ لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ سمندر میں پھاندیں گئے ہم آپ کے ساتھ پھاندیں گے اورکوئی جیز ہماری راہ میں حاکل نہ ہوگی آپ اللہ کا مام لے کراٹھ کھڑے ہوں ہم میں کی ایک فروجھی ہیچھے ہیں رہے گی پیٹی ہر اکرم اس جواب سے انتہائی خوش ہوئے اورفر مایا:

''و الله الكافي انظر الى مصارع القوم ''(تاريخ طبرى جلد 2 صفحه 14) ليحن خداك شم اب مين وشمن كركر مرن كى جگهول كواين الكھول سے و كيوريا موں۔

یہ بات و بین میں رکھی چاہیے کہ ابھی تک مدینہ میں وہ لوگ ایمان آئیس لائے معظیمیں منافقین کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں ایمان لانے والے منافقین جنگ بدر کے بعد جنگ بدر کی فقے ہے مرعوب ہو کر ایمان لائے بقے ہیں جال جنگ بدر میں ایسے اصحاب بھی تھے جن کا جواب مقدا دا بن اسود کے جواب سے ہم آہنگ تھا اورا سے اصحاب بھی تھے جن کی مائندگی کرتے ہوئے سعدا بن معاذ نے جواب دیا جن کومن کر آمخضر سے بہت خوش ہوئے مائندگی کرتے ہوئے سعدا بن معاذ نے جواب دیا جن کومن کر آمخضر سے بہت خوش ہوئے لیکن ان بی بدری اصحاب میں و دبھی تھے جن کی شان میں قر اس یہ بہتاہے کہ:۔

" فحاذا انولت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون البك نظر المغشى من الموت فاولى لهم" (سورگم-20)

لیعنی جب ایک محکم سورت ما زل کی گئی اوراس میں قبال و جہاد کوفرض کے جانے کاذ کر کیا گیا تو تم نے ان لو کول کو د کھے لیا جن کے دلوں میں روگ ہے وہ تمہاری طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ دیکھتا ہے جس پر موت کی ششی طاری ہو،ان کے لئے

خرانی ہے۔

بیہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جنگ بدر میں جانے والے اصحاب میں ہے کوئی

ہنجاب کا سکھ نہیں تھا بلکہ وہ سب کے سب مسلمان تھے اوراصحاب تی فیم کہلاتے تھے البتہ خدا

نے بیہ کہا کہ ان کے دلوں میں مرض تھا۔ منافق ابھی پیدائیس ہوئے تھے کہ اسے مرض نفاق

سمجھا جائے البتہ یہ مرض ان کے دلوں میں ان کافروں کی محبت کا ہوسکتا تھا جن کے ساتھ

زمانہ جا جلیت میں ان کے بہت اچھے تعلقات تھے لہذ اوہ ان کے سامنے ہونا نہیں چاہیے

تھاں لئے وہ پیغیرا کرم کے ساتھ جہاد کے لئے جانے کو ناپسند کرتے تھے ۔ اور جب انہیں

یہ معلوم ہوا کہ پیغیرا کرم کے ساتھ جہاد کے لئے جانے کو ناپسند کرتے تھے ۔ اور جب انہیں

پیند ٹیمیں کیا بلکہ خود پیغیرا کرم سے لڑنے جھڑنے نے گئے اور بیہ کوئی تا رہ ٹی روا بیت ٹیمیں ہے

بہند ٹیمیں کیا بلکہ خود پیغیرا کرم سے لڑنے جھڑنے نے لگ گئے اور بیہ کوئی تا رہ ٹی روا بیت ٹیمیں ہے

جس کے جھوٹ اور بی کا احتمال ہو بلکہ بیر قرآن کہتا ہے کہ:۔

#### يجادلونك في الحق بعد ما تبين

وہ تچی ہات معلوم ہونے کے بعد تھے سے ہی لڑنے جھڑنے لگ گئے اور تچی ہات معلوم ہونے کے بعدان کی حالت میہ ہوگئی تھی جیسا کدموت کے مندمیں ہانکے جارب بین ۔ مگر پیوستدرہ شجر سے امید بہارر کھ۔ بادل نا خواستہ دوسر سے اصحاب فدا کار کے ساتھ بدر کے میدان تک چلے گئے ۔

جب معر کہ کار زارگرم ہوا اور قرایش کی طرف سے مامی گرامی افرا دمیدان میں نکل کرمبارز طلب ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے انصار نے سبقت کی کیکن کفارقریش نے ان سے لڑیا اپنی تو بین سمجھا اور چغیبرا کرم گوآواز دی۔

اے مجد جمارے مقابلہ میں جمارے ہمسرلوکوں کو بھیجئے۔ چنانچہ و ہانصاری اپنی صفوں میں واپس آگئے اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جگہا ہے عزیزوں میں سے عبیدہ بن حارث جمزہ بن عبدالمطلب اور علی ابن طالب کو بھیجا ان کے چنجے ہی افر اوی جنگ کا آغاز ہو گیا اور حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت جز واور حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت جز واور حضرت علی نے قریش کی طرف سے آئے ہوئے تینوں ہر واروں کو موت کے گھاٹ اتا رویا ۔ بھر چوتکہ اس جنگ میں حضرت عبیدہ بن حارث زخی ہوگئے تھے لہذا و وان زخموں سے جانبر نہ ہو سکے اور میدان جنگ میں حضرت عبیدہ بن حارث زخی ہوگئے تھے لہذا و وان اختموں سے جانبر نہ ہو سکے اور میدان جنگ میں بی جام شہادت نوش فر مایا ۔ جنگ بور میں یہ اسلام کے پہلے شہید تھا ہی کے بعد کفار کی طرف سے جو بھی علم لے کر ہو حاوہ حضرت علی کی تلوار سے زندہ نے گرز تھا ۔ کفار کی نامی گرامی شخصیتوں کے قبل ہوجائے کے بعد وقتمن کی صفوں میں کھلیل کی گئی اور فر اوا جنگ کی بجائے ایک بارگی تملہ کرنے کے لئے آگے ہو حسن شروع کردیا ۔

بیرو ہموقع تھا ک جب مثمن کی پڑھتی ہموئی یافتا رکود کھے کر پیٹیم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہارگاہ احدیث میں بیردعا کی:

"اللهم ان يهلك هذا العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض اللهم انجزلي ما وعدتني" (تاريخ كالرجلد 2 صفح 87)

''بارالہاا گرمسلمانوں کی بیہ جماعت بلاک ہوگئی تو روئے زمین پر تیری پرشش کرنے والاکوئی ندرہے گابا رالہاا پنے وعد ہ فتح وقعرت کو بورا کر''

ﷺ پیمبرا کرم نے اس وعائے بعد نیند کے ذرائی جھیکی لی اور آئیسیس کھول کرفر مایا کہ خدا کاشکر ہے اس نے میری وعاقبول کرلی اور جماری امداد کے لئے فریشے جھیج دیئے اور سیہ فرمایا ہے کہ:

" اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين" (الانفال -9)

جبتم اپنے پروردگارے فریاد کررہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور جواب دیا کہ میں ایک ہزار فرشتوں ہے جو پے درپے آئیں گے تمہاری مد دکروں گا۔

مید دعا تی فیم کرنے کی تھی اوران کو ہی بذریعی دی بنتا رہ دی گئی ۔ لہذا بعض حضرات کا یہ کہنا غلط ہے گداس آئیت میں مونین کی فریا د شنا اور فرشتوں کو امدا دکے لئے بھیجنے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ کوئکہ فی الحقیقت میٹر یا دخورہ تی تیس کی قبی اور میدہ تھی انہیں ہے کیا گیا تھا۔

کیا گیا ہے کہ کوئکہ فی الحقیقت میٹر یا دخورہ تی تیس کی تھی اور میدہ تھی انہیں ہے کیا گیا تھا۔

میر حال جب جگ ختم ہوگئی اور قریش کے مامی گرامی سردار قبل ہوگئے اور دشمن شکست کی آخری منز ل پر تین گیا تو مال واسباب چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لہذا مسلمانوں نے شکست کی آخری منز ل پر تین گرامی کر دیا تو سعد این معافرے نے ہوئے آئی کرنے کی جانے انہیں پکڑ پکڑ کراسیر کرنا شروع کر دیا تو سعد ابن معافرے نے آئین معافرے نے آئین معافرے نے آئین کی دیا تو سعد ابن معافرے نے آئین معافرے نے آئین کی۔

"يا رسول الله اول وقعه اوقعها الله بالمشركين كان الاثخان احب الى من الاستغياء الوجال" (تاريخ كالراطلة 86)

یا رسول الله میر پہلام عرکہ تھا جس میں الله نے مشرکین کوشکست دلائی ان لوکوں کو گرفتار کرنے کی بھائے انہیں اچھی طرح سے کچل دینا مجھے زیا دہ پسند تھا۔

کیونکہ جنگ ہے لیے وستورانعمل بتلایا جاچکا تھا کہ میدان میں جب وہمن ہے اور جہاد فرض قرار دینے کے بعد جنگ کے واعد وضوابط اور اسیروں کے لئے وستورانعمل بتلایا جاچکا تھا کہ میدان میں جب وہمن سے مقابلہ ہوجائے تو جم کرلڑ واورلڑائی میں تا بت قدم رہو، پیٹے نہ پھیراؤ جو پیٹے پھیرائے گاوہ خدا کے فضب کا سز اوار ہوگا اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے وہمن کا خوب خون بہاؤ اور جب جنگ جھیارڈ ال وے تو دہمن کی مشکیس کس لواور پھر چاہے تو احسان کر کے رہا کروویا فدر یہ ومول کر کے چھوڑ دو۔

لبذا پیغیرے اس دستو رائعمل اور حکم خداوندی کے مطابق کچھا سیروں براحسان

كر كاور كي سے فديد لے كررہا كرديا - يس اس سلسلے ميں تكم خداوندي كے ہوتے ہوئے سنسي ہے رائے لینے کی ضرورت نگھی ۔اور نہ ہی تھم خداوندی کےمطابق عمل کرنے ہے کسی عمّا بِ كاسوال بيدا بوتا تقاليكن بعض اصحاب چونكه كفارقر ليش سے لڑنے کے لئے جاما ليند نہیں کرتے تھے جس کا ذکر قر آن میں آیا ہے اور وہ سابق میں بیان ہو چکا ہے لہذا سیدان جگک میں ان کی کوئی کارگز اری نتھی ۔اس لئے اسپران جنگ کے بارے میں فیصلہ کے سلسلہ میں ان کی کچھ کارگز ارماں وکھانے کے لئتے ان کی رائے کا بیان گھڑا گیا ۔گر یہاں بھی اس صحابی کی رائے کو پیٹیمر کی رائے ہے فوقیت دینے کے لئے ایک روابیت گھڑی سنی جس کاخلاصدیہ ہے کہ اس صحابی نے توقید یوں کوٹل کرنے کی رائے دی تھی اور دوسرے صحابی نے فدید کے کرچھوڑنے کی رائے دی اور پیفیر نے اس رائے کو پیند کر کے قید ہوں ے فدید نے کرچھوڑ دیا ۔ مگرخدانے فدید لے کرچھوڑ دینے کوبایسند کیااور پیٹمبر کے کوعڈاپ کی تہدید کی اور جس صحافی نے قید ہوں گوٹل کرنے کی رائے دی تھی اس کو پینندفر مایا علامہ شبل نے اپنی کتا ب الفارد ق میں اس بات کولبری کے صفحہ 355 کے حوالہ سے صفحہ 87 پر نقل کیاہے۔

اور محد حسین بیکل سابق وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب "معنرت عمر فاروق اعظم" میں ان کی رائے کولکھ کرانہیں ایک الہا می شخصیت ظاہر کیا ہے۔ لیعنی ان حضرت کا کہنے کا مطلب میہ ہے کہ صاحب پیغیم تو الہا می شخصیت نہیں تھے مگرا میروں کولل محضرت کا کہنے کا مطلب میہ ہے کہ صاحب پیغیم تو الہا می شخصیت نہیں تھے مگرا میروں کولل کرویے کی رائے ویے والے صحافی الہا می شخصیت تھے اور پیغیم نے جو رائے قائم کی وہ الیمی تھی کہنا مقیم کے انہ عذا ہے کہ تہدید کرتی بڑی اور قدرت کی نظر میں اس صحافی کی رائے درست تھی کہنا مقیم ہوں کولل کرویا جائے۔

یباں پربھی اصحاب کے عیوب کو پیٹیبر کی گرون میں ڈال دیا گیا۔حالا نکہ سورہ

الافغال كى آميت ثمبر 68 ميں عمّاب كارخ اصحاب كى طرف ہے جنہوں نے ميدان جنگ ميں جنگ كرتے ہوئے خونريزى كے ذريعہ دشمن كاصفايا كرنے كى بجائے مال دنيا كے لا کھے ميں انہيں گرفيّا ركرنا نثر درع كرديا -آميت كے الفاظ ہيدييں: -

"ماکان لنبی ان یکون له اسری حتی یشخن فی الارض"

اینی نی کے لئے میہ بات مناسب نیس کہ ان کے لئے کی کوتیدی بنایا جائے جب تک میدان جنگ میں لڑتے ہوئے خوب اچھی طرح سے فوزین کی ندکر لیس اور جنگ اپنے چھیارڈ ال وے ۔ گرمسلمانوں نے لیعنی اصحاب بدر میں سے پچھ نے مال ونیا کے لائے میں مال ضیمت کولوشا اور کافروں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کرما شروع کردیا اوراس بات کوآجت کے دوسر سے حصہ میں واضح طور رہیان کیا گیا ہے۔

"تويدون عوض المنيا والله يويد الآخره" "تم لوگ دنيا كلمتاع چاج بوادرالله آخرت چا ہتا ہے"۔

ال روایت کے گھڑنے کا واضح مقصد ہیں ہے کہ جن اصحاب نے جہا در کر واجب ہونے کا نائبند کیا تھا۔ جن اصحاب نے کھارت جنگ کرنے کے لئے جانے سے کراجت کا اظہار کیا تھا جن اصحاب کواس جنگ میں جاتے ہوئے ایسا نگ رہا تھا جیسا کہ موت کے مند میں وہلے جارہ ہیں ۔ جن اصحاب کی جنگ کا مام من کرالی حالت ہوگئی جیسی کہ اس کی وہلے جارہ ہیں ۔ جن اصحاب کی جنگ کا مام من کرالی حالت ہوگئی جیسی کہ اس کی ہوتی ہے جس پر موت کی عشی طاری ہو جو جنگ کا مام من کروینج ہرا سے ہی لانے جھگڑنے لگ کے تصاوران کا مام جی مسلم نے واضح الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ وہ کون تھے چونکہ ان کے بغیر مکہ زمانہ جا بیا ہے میں کھا رقر لیش کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے جی کہ کا فران کے بغیر مکہ میں رہنا ہے لطف ، ہے مزہ اور ماخوشگوار تیجھے تھے۔ لبذا ان اصحاب گوان کے مقابلہ میں جانا مناسب معلوم نہ ہوا ۔ گر ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ جنانے کے لئے اور آ بہت کے مناسب معلوم نہ ہوا ۔ گر ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ جنانے کے لئے اور آ بہت کے مناسب معلوم نہ ہوا ۔ گر ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ جنانے کے لئے اور آ بہت کے مناسب معلوم نہ ہوا ۔ گر ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ جنانے کے لئے اور آ بہت کے مناسب معلوم نہ ہوا ۔ گر ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ جنانے کے لئے اور آ بہت کے مناسب معلوم نہ ہوا ۔ گر ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ جنانے کے لئے اور آ بہت کے مناسب معلوم نہ ہوا ۔ گر ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ جنانے کے لئے اور آ بہت کی

عذاب کے تہدیدی لیجے کارخ جوائن اصحاب کی طرف تھا اسے موڈ کر تیفیم کی اور فدید لینے ہے رضامند ہوگئے ۔ حالانکہ آیت کا رخ اصحاب کی طرف ہو گئے ۔ حالانکہ آیت کا رخ اصحاب کی طرف ہو گئے ۔ حالانکہ آیت کا رخ اصحاب کی طرف ہے کہتم نے میدان جگ میں لڑتے ہوئے دشمن کا چھی طرح خون بہانے سے پہلے اسپر کیوں کرنا شروع کر دیا ۔ بی عذاب کی تہدیداں صحابی کا کہنا نہ مان کرقید بول گوتل نہ کرنے کی دوجہ سے نہتی معلوم ٹیس بی حضرات قید یوں گوتل کر دینے کی دائے میں گون ک فضیلت جھتے ہیں ۔ کیونکہ قید یوں گوتل کر دینا دنیا کا گوئی بھی شریف اور شفند انسان بہند ٹیس کون تعم ہے نہ بی کی حدیث میں آیا اور نہ کی کی مدیث میں آیا اور نہ کی کسی مبذب قوم میں بید گانون ہے کہ قید یوں گوتل کر دیا جائے اور نہ بی اسلام کا بیشعار ہی کسی مبذب قوم میں بید گانون ہے کہ قید یوں کوئی کر دیا جائے اور نہ بی اسلام کا بیشعار ہوائی کر اور تہ ہو جگ شروع کر نے سے پہلے ہی بید وستور العمل و بے دیا خلاف قر اردیا ہے اور قرآن نے تو جگ شروع کر نے سے پہلے بی بید وستور العمل و بے دیا تھا کہ جب جگ شم ہوجائے تو و شعنوں کی س کس کے مشکیس با نہ ھا دیا ہی نہیں تھی کر کو تھریا کو اس کی تھی میں انہ میں کوئی کسی کی تعرفی ان کوئید کر کو تھریا کوئی کہ رہ کیا تھی کی تو میں کہ گھی کی کر دو۔

مختصریہ ہے کہ آیت کا عماب اس بنا پڑئیں تھا کہ ان سے فدید لینے کی بجائے انہیں قبل کیوں نہ کیا۔ بلکہ وجہ عماب بیتی کہ تم نے بینی اصحاب نے میدان جمگ میں پوری طرح خوزین کی سے پہلے انہیں اسیر کیوں کیا اور اب جبکہ انہیں اسیر کر کے مدید میں لایا جاچکا تھا تو سورہ محمد کی آمیت نبسر 4 کی روسے ان سے فدید نے کرچھوو بنا میں منشائے اللی ورحکم خداوند کی کے مطابق تھا اور جنتا عرصہ وہ قید میں رہان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جم خداوند کی کے مطابق تھا اور جنتا عرصہ وہ قید میں رہان کے ساتھ بہترین سلوک کیا میں ان حقرات کا کہ ان جمان کے منافر کی جمل بدر میں ان حضرات کا کردار جہا دکی اجب ہونے یہ جہاد کو ایسند کرما تھا جہاد کے جانے کو میں بیان کردہ روایت کا کہی ک

فضیلت ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی پیٹیم نے تھم خدا کی موجودگی میں کسی ہے مشورہ نیا نہ کسی نے قید یوں کوئی کردیے کامشورہ دیا اور نہ کسی نے قید یوں کوئیل کردیے کامشورہ دیا اور نہ کسی نے قید یوں کوئیل کردیے کامشورہ دیا ہیں میں نے اوران کو چھیا نے اوران کے ہرسر بیصرف نہ کورہ نالبند میدہ افعال ہر ہر دہ ڈالنے کے لئے اوران کو چھیا نے اوران کے ہرسر افتد ارآئے کے بعدان کو کسی طرح سے بچانے کے لئے بیا فسانہ گھڑا گیا۔ جنگ بدر کے بارے میں اور اب کا احد کے بارے میں اور اب جنگ بیرا دراب بیس اور اب کسی اور اب جنگ اور اب کے بیس اور اب جنگ اب اب جنگ اور اب جنگ اب جنگ اور اب جنگ اب جنگ اور اب جنگ اور اب جنگ اور اب جنگ اور اب جنگ اب حال اب جنگ اب حال اب جنگ اب جن

## جنگ احداورشهادت قرآن

قر آن کریم نے اس جنگ میں لڑنے والے جن اصحاب کی تعریف کی ہے ہم بھی ان کو قابل تعریف جمجھتے ہیں وہ اس تعریف کے قابل تھے مگر جنگ احدیمیں شرکت کرنے والے تمام اصحاب اس تعریف کے مستحق نہیں تھے۔

ہمیں جنگ احد کے تمام حالات تفصیل ہے تکھنے کی ضرورت نہیں لبندا ہم صرف جید دجید ہ تکات بیان کرنے ہر بھی اکتفا کرتے ہیں۔

اس جنگ میں کفار کالفنگر تین ہزار کی تعداد میں تھا۔ مسلمان اگر چہا یک ہزار کی تعداد میں تھا۔ مسلمان اگر چہا یک ہزار کی تعداد میں فیلے تھے لیکن عبداللہ ابن ابنی رئیس المنافقین اپنے تین سوسواروں کولے کررائے ہے ہیں واپس ہو گیا۔ لہذا مسلمان صرف 700 کی تعداد میں رہ گئے۔

ای قلیل تعداد ہے وہ احد کوائی پشت کی طرف رکھااور مدینہ کوسامنے کے رخ برنا کدوشمن کو ہرست سے حملہ کرنے کا موقع نہ مل منکے لیکن با کمیں جانب کوہ احد کے وسط میں ایک درہ تھا جس کی وجہ ہے اس بات کا احتمال تھا کہ کہیں وشمن چکر کاٹ کراس ورہ کے ذریع فشکر اسلام کے پیچھے سے حملہ نہ کردے لبذا آنخفترت نے بچاس تیراندازوں گا گیک دستہ عبداللہ ابن جبیر کی زیر نگرانی کھڑا کر دمیا اورا سے تا کید کی کہ خواہ جمیں فتح ہو یا شکست جب تک اسے تھم نددیا جائے کسی حالت اور سمی صورت میں اپنامور چہ نہ چھوڑے۔ بخاری میں آیا ہے کہ پینم ہرا کرم نے فر مایا۔

''اگرتم دیکھوکہ برند ہے جمیں ایک کرکے لے جارہ ہیں تو پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ بلنا جب تک کہ بیل تہمیں اجازت نہ دوں۔ اورا گرتم بید دیکھو کہ ہم نے وشمن کو شکست دے دی ہے تو بھی اس مقام پر جے رہنا جب تک تمہیں میر اتھم نہ پنچے۔ تاریخ خمیس جلد 1 صفحہ 431 بحوالہ بخاری

کوہ احد کے درہ میں تیراندا زوں کو کھڑا کرنے کے بعد آنخطرت نے اپنے بقیہ نشکر کی صف بندی کی ۔میمند پر سعدا بن عبادہ انصاری کو مقرر کیا اور میسرہ پر اسیدا بن حفیر انصاری کو مقرر کر کے رابیت جنگ حضرت علی کوئیر دفر مایا ۔،

اس جنگ میں ابو دجاندانساری،حضرے حمز ہ اورحضرے علی نے حملوں ہر حملے کر کے دشمن کی صفوں میں تہالکہ مجاویا۔

حضرت علی دونوں صفوں کے درمیان علم کوفضا میں اہراتے ہوئے حملوں ہر حملے کئے جارہے تضاور کنٹکر قربیش میں ہے جو بھی علم ہاتھوں میں لینا اے ندیتے کردیتے بہاں تک کدآپ نے آٹھ علمداروں کو کے بعد دیگر ہے وت کے گھا شاتا ارااوراس طرح تمام پر جم داروں کا خاتمہ کردیا ۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ:

· كأن الذي قتل اصحاب اللواء على "

(تاريخ كامل ابن شيرجلد 2 صفحه 107)

یعن جس نے تمام علمداران کشکر کوئل کیاوہ گئی تھے۔ ہا آؤخر اللہ کا وعدہ پورا ہوا ۔ تیکن اصحاب کی مال غنیمت کی محبت اور پیغمبر کی حکم عدولى كے نتيج شي جيتي موئى جنگ شكست شي بدل كى جيما كرار شادرب انعزت ب: "ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون "

اوراللہ نے تو اپنا فتح کا وعد ہ سچا کر دکھایا تھا اور جب تم کافروں کوخد اسے تھم سے قتل کئے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم نے ہی جست ہار دی اور کام میں جھکڑ اکیا اور جب و تمہیں تمہاری خوش کی جیز یعنی فتح دکھا چکا تھا تم نے ہی با فر مانی کی۔

قر آن کریم کے بیالفاط۔اذا فینسلت و تنازعتم فی الامو اصحاب تیفیمری شان میں بی نا زل ہوئے ہیں بید بیجاب کے کسی سکھ کے بارے میں نہیں ہوئے مگراس سے مرادصرف وہی اصحاب ہیں جو ان افعال کے مرتکب ہوئے ۔علمبر داران نشکر کے قل موجانے کے بعد شمن کے باور وہ شکست کھا کرمیدان چیوڑنے پرمجبور ہوگئے اور وہ شکست کھا کرمیدان چیوڑنے پرمجبور ہوگئے اور مسلمانوں نے جب کفار کو بھا گئے اور میدان خالی کرتے دیکھاتو ان پرحرس وطمع غالب اور مسلمانوں نے جب کفار کو بھا گئے اور میدان خالی کرتے دیکھاتو ان پرحرس وطمع غالب آگی اور دشمن کی طرف سے غافل ہوکر مال غیمت پر ٹوٹ بڑے ۔ورہ کوہ کے محافظوں نے جب دوسروں کو مال غیمت اور نے دیکھاتو ان کے مند میں بھی پائی مجر آیا عبداللہ ابن جبیر جب دوسروں کو مال غیمت اور نے دیکھاتو ان کی بات نہ تی اور فینس تیفیم تا گئی ہوگی کا جب نہ تی اور کے مواکس نے ان کی بات نہ تی اور مال غیمت بین اور فینس تیفیمت میں اور فینس کے دوڑ ہوڑ نے طبری لکھتے ہیں

" اجعلوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبدالله مهلا ما علم ما عهد البكم رسول الله صلى الله عليه و سلم فابوا فانطلقوا"

ناري طبر ي جلد 2 ص 193

لیعنی انہوں نے تنیمت تنیمت بکارہا شروع کر دیا اور عبداللہ نے کہا کہ تھیر و۔ کیا تنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کافر مان یا ڈئیس ہے مگر انہوں نے لڑنے سے انکار

## كرديااورمال غنيمت لومنے كے لئے چل ديئے۔

خالدین ولیدنے در ہ کو ہ کو خالی دیکھ کرعقب سے حملہ کر دیا عبداللہ این جبیرنے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہڑ کی جوانمر دی ہے مقابلہ کیا مگر چند آ دمی اس ملغا رکو کیسے روک سکتے تھے آخرا لیک ایک کر کے سب شہید ہوگئے۔

یہ چنداصحاب پیٹمبرجنہوں نے درہ کوئیل چیوڑایقینا کا بل تعریف ہیں اوروہ خدا کے بہال سے بہترین جزا یا کمیں گےلیکن جواصحاب خدا کے علم اور قرآن کے بتلائے ہوئے دستورالعمل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال فنیمت لوٹے میں گے رہاورجو مال فنیمت لوٹے میں گے رہاورجو مال فنیمت لوٹے میں گے رہاور ہو مال فنیمت لوٹے اور جاپڑے ان مال فنیمت پرجاپڑے ان مال فنیمت پرجاپڑے ان میں مال فنیمت پرجاپڑے ان میں مال فنیمت پرجاپڑے ان کے لئے کون کی فضیلت ہے اور کیا تعریف ہواوروہ خدا کے یہاں کس بات کی جزا با کمیں گے۔

بہر حال مسلمان مال نئیمت او مے میں گے ہوئے تھے کہا یک طرف سے پہپا ہونے والی فوج اور دوسری طرف سے خالد بن ولید نے گھیرا ڈال دیااس دوطر فیدیلغار نے مسلمانوں کوھواس باختہ کر دیا۔ جنگ کا نقشہ پلیٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئ اور مسلمان جنادی تاب نہ لاکر بھاگ کھڑے ہوئے۔

کیکن حضرت علی نے ایک لیجہ کے لئے بھی میدان نہ چھوڑااور جان ہے ہے نیاز ہوکر وشمن کی صفوں پر جیلے کرتے رہاور تیر وللوار کے وار سے درہے ۔اور دشمن کی فوج کو درھم و برہم کرتے ہوئے پیٹیمر کے سینہ پر رہے اور پورے ثبات قدم کا مظاہر ہ کرتے ہوئے دشمن سے برسر پرکیاررہے ابن سعد لکھتے ہیں کہ:

" وكان على ممن ثبت مع رسول الله يوم احد حين انهزم الناس وبايعه على الموت " (طِيقات ابن معرجلد 3 صَحْد 23) لیمنی احد کے دن جب لوگ بھاگ گھڑ ہے ہوئے تو علی رسول اللہ کے ساتھ ٹا بت قدم رہنے والوں میں سے تصاور آپ نے موت پر پیغیبر کی بیعت کی تھی۔ اور تیروں تلواروں کے وار سے گھائل ہوجانے کے باوجود آپ کے قدم نہ ڈگگائے علامہ سیوطی لکھتے ہیں:۔

"اصابت علیا یو م احد سنة عشر طوبة " (تاریخ الخیفاء عفی 114) لین احد کے دن حفرت علی کولوار کی سولہ (16) ضربیل گیں ۔
حضرت علی میدان جنگ بی کفارقریش کے ساتھ مصروف بریکار سے کہشر کیس نے تیفیم اگر میں سے عبداللہ نے تیفیم اگر میں سے عبداللہ این حملہ کو اوروں بیل سے عبداللہ دیکھیاتو وہ آگے بڑھ کر حاکل ہوئے الصار کو دیکھی کو کی اور تھی جٹ گئے اور تھوڑے فاصلے پر دیکھاتو وہ آگے بڑھ کر حاکل ہوئے الصار کو دیکھی کو سے جھی جٹ گئے اور تھوڑے فاصلے پر کھاتو وہ آگے بڑھ کر حاکل ہوئے الصار کو دیکھی کو سے جٹ کے اور تھوڑے کی سے دیکھاتو ہوئے تیں کھی تاریخ کے اور تھوڑے کا میں تھی ہوئے کے اور تھوڑے کے اور تاریخ کے اور تیل کی اور چھاڑ میں تیکھیرا کرم کے سینہ سیر بین گئے اور استخفرت پر جھک گئے اور اپنی پیٹھ پر تیر کھاتے رہے۔ آخر پیٹی ہرا کرم کے قد موں بیل شہد ہوگر جان دوروں۔

تیفیبراکرم کے قریب ہی مصعب ابن عمیر بھی دھمن کے حملوں کو روکئے میں مصروف منے کہ ابن قیمر اکرم کے حملوں کو روکئے میں مصروف منے کہ ابن قیمید نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیااور یہ بھولیا کہ اس نے تیفیبر کو قلم کر دیا ہے۔ چنا نچواس نے اپنی صفول کے قریب پہنچ کر فخر میہ لہجے میں کہا کہ میں نے گھڑ کو قتل کر دیا ہے۔ چنا نچواس نے اپنی صفول کے قریب پہنچ کر فخر میہ لہجے میں کہا کہ میں نے گھڑ کا کو قتل کر دیا ہے یہ سنتے ہی او کوں نے شورمجا دیا کہ:

" الا ان محمداً قد قتل " اليخ محمداً قل كروسيَّ كئے۔

اب آپ غو دکریں اور انصاف کریں کہ کیاو واصحاب پیغیر جو مال غنیمت لوٹنے

شل مصروف ہوگئے اوراس شکست کے ذمہ دار بنے اور کیا وہ اصحاب ہو پیٹیمر کا کومیدان جگک میں اکیلا چھوڑ کرفر ارہو گئے وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں جس کے مستحق وہ اصحاب تضیبہ ہول نے اپنی جان کانڈ را نہ پیش کیا اور مرخروہ وکر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ بہر حال مسلمان کچھاؤ پہلے ہی منتشر ہو بچکے تھے جو باقی رہ گئے ۔ پیٹیمبرا کرم سے قبل کی خبر سن کرعام پھگڈر رہے گئی کچھاؤگ تو بھاگ کراحد پہاڑ پر چڑھ گئے اور پچھ نے مدید ہیں تھی۔ کروم لیا طبر می لکھتے ہیں۔

لینی آنخطرت کے اصحاب آپ کوچھوڑ کرچلتے ہے ان میں سے پھھ تو مدینہ پہنچ گئے ۔ پچھ پہاڑ کے او پرایک جٹان پر چڑھ گئے اوراس پر ڈیرے ڈال دیئے ۔ پیٹیبرصلی اللہ علیہ واکہ وسلم انہیں پکارتے تھے اے خدا کے بندول میر نے پاس آؤ،ا مے خدا کے بندول میر ے پاس آؤ۔

بیر صرف تاریخ طبری ہی نہیں بلکہ قرآن مجید بھی پہاڑ پر چڑھنے والوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتاہے:

"أذ تصعدون و تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم " (آل مران -153)

اس و قت کو یا د کرو جب تم پہاڑ پر چڑھے جلے جارے تھے اور رسول بیچھے ہے۔ تمہیں یکاررے تھے اور تم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔

مبرحال طبری کابیان قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہے۔ اور طبری نے کوہ احد

کی چٹان پر بیٹھنے والوں میں صنرے عمر اور طلحہ بن عبد اللہ کا خصوصیت کے ساتھ ما م لکھا ہے اور تفسیر وحد بیث وتا رہے گئے کی کتابوں میں خود حضرت عمر کا بیربیان درج ہے کہ میں احد پہاڑ ہو اس طرح سے چڑھا جیسا کہ پہاڑی بکری چڑھتی ہے۔

تفسير منيثا يورى جلد 4 صفحہ 110 تفسير كبير جلد 3 صفحہ 108 تفسير درمنثورسوره آل عمران مندا مام احر خنبل جلدا ول صفحہ 429 سطر 13 البدائي والنها بيا بن اشير جذرى صفحہ 140 كنز العمال جلدا ول صفحہ 438 حديث نمبر 4301 روضة الصفا جلد ووم طبع بمبئى ص 91 روضة الاحباب جلدا ول ص 201

علامہ جیلی نے اپنی کتاب الفاروق میں طبری کے خوالہ ہے اس طرح لکھا ہے:

"علامہ جیلی نے اپنی کتاب الفاروق میں طبری کے روا قاحمید این سلمہ ، محد این الحق ۔ قاسم این عبرالرحمن این رافع ہیں ۔ روایت کی ہے کہ اس موقع پر جب انس بن نظر نے حضرت عمر اور طبح اور جند مہاجہ ین کو دیکھا کہ مایوں ہوکر پیٹھ گئے ہیں تو بوجھا کہ بیٹھ کیا کرتے ہوان اور طبح اور چند مہاجہ ین کو دیکھا کہ مایوں ہوکر پیٹھ گئے ہیں تو بوجھا کہ بیٹھ کیا کرتے ہوان کو کو این کے کہا کہ رسول اللہ نے جو شہاوت پائی ۔ انس بو لے کے رسول اللہ کے بعد زند ورد کر کیا کرو گئے جھی انہی کی طرح الرکو کرم جاؤ۔ یہ کہ کر کھار پر جملہ آور ہوئے اور شہاوت حاصل کی۔

کر کیا کرو گئے جھی انہی کی طرح الرکو کرم جاؤ۔ یہ کہ کر کھار پر جملہ آور ہوئے اور شہاوت حاصل کی۔

قاضی ابو بوسف نے خود جھٹرے بھر کی زبانی نقل کیاہے کہ انس بن نظر میرے باس سے گذرے اور بچھ سے بوچھا کہ رسول اللہ کر کیا گذری میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ شہید ہوئے ۔انس نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہوئے تو ہوئے غذاتو زندہ ہے ہیہ کہہ کر تلوارمیان سے تھینچ کی اور اس قدر لڑے کہ شہادت حاصل کی ۔ابن مشام میں لکھاہے کہ انس نے اس واقعہ میں سترزخم کھائے۔ (الفاروق شبلی س 91 دوسرامد ٹی ایڈیشن 1970)

بہرحال طبری نے جہاں کوہ احد کی چٹان پر بیٹھنے والوں میں سے حضرت عمر اور طلحہ کا نام لکھا ہے وہاں ان کی گفتگو بھی درج کی ہے جس سے ان کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

" قال بعض اصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبدالله ابن ابى قياخذ لنا امنة من ابى سفيان يا قوم ان محمداً قد قتل فارجعوا الى قومكم قبل ان ياتوكم فيقتلوكم"

قبل ان ياتوكم فيقتلوكم"

لیعنی جنان پر بینے والوں میں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ کاش جمیں کوئی قاصد مل جا تا جسے جم عبداللہ ابن ابی کے پاس بھیج جو جمارے لئے ابوسفیان سے امان کی ورخواست کرنا ۔اے لوگوں محمد تو قتل ہو گئے اب تم اپنی قوم (قریش) کی طرف واپس چلو قبل اس کے کدو دآ کیں اور جمیں قبل کردیں ۔

تا ری طری والا بیربیان ہر جمعة اری کامل جلد 6 صفحہ 248 بر بھی لکھا ہواہے اور تا ری طبری اور تا ری کامل کی مذکورہ عبارت ہے بھی بیربات تو واضح طور پر ٹابت ہے کہ کہ بیر کہنے والاقو مقریش ہے ہے اور امام احمد بن عنبل نے اپنی کتاب مندیس ان کے نام واضح طور پر اس طرح کھے ہیں۔

"ان الشيخين هر با يوم احد و رجع عمر يشف دموعه و يسئلو عليه العفو . فقال الست المنادي قتل محمد فارجعوا الى دينكم فقال

## انها قال ابو بكر" (مندامام احمر بن حنيل)

لینی اس میں شک ٹیل کے دھنرات شیخین جنگ احدیث بھاگ گئے۔ پھر تمرآنسو پو ٹیچھتے ہوئے والیس آئے اور حسنرت میں سے معافی کے خواسٹگار ہوئے۔ آپ نے فر مایا کیا تم نے بیندانہیں دی تھی کہ تھ کی آئی ہو گئے لہندااے لوکوتم اپنے سابقہ وین کی طرف لوٹ جا وُجھنرے عمر کہنے گئے کہ بیات تو ابو بکرنے کئی تھی۔

ہیں ہا ہے۔ انداز میں یہی بات کہی ہے ارشادر بالعزت ہے:

"ما محمدالا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا " (آل تران ـ 144)

العین نہیں ہیں محد مگر رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر بچے ہیں ایس اگر مرجا میں یا قتل کردیئے جا کیں تو کیا تو تم اپنے پچھلے یا وَں پر پلیٹ جا وَ گے؟ اور جواپنے پچھلے یا وَں پر پلیٹ جا وَ گے؟ اور جواپنے پچھلے یا وَں پر پلیٹ جا ئیگا تو وہ خدا کا پھی نہ بگاڑے گا بلکہ وہ خودا بی ای عاقبت خراب کرے گا۔

قر آن کریم کی آل عمران کی مذکورہ آبیت نہر 144 واضح الفاظیں سے کہدری ہے کہ کہی نے کہ کہا تھا اللہ میں اسے کہدری ہے کہ کہی نے اسے قوم تم اپنے پچھلے وین کی طرف لوٹ جا وُ۔اور حدیث ونا رہ کی گی ورندا حدیباڑ کی چوٹی پر بنجاب کا کوئی سکھ نہیں جیٹا تھا۔ وہی اصحاب سے جن کانام حدیث ونا رہ کی کی جوٹی کی جوٹی کی جوٹی کی جوٹی کی جوٹی کی جوٹی کی تھی ورندا حدیباڑ کی چوٹی پر بنجاب کا کوئی سکھ نہیں جیٹا تھا۔ وہی اصحاب سے جن کانام حدیث ونا رہ کی گی اور تا رہ کی گی دین کی الیوں میں بیان کیا گیا ہے۔

اورسورہ آل عمران کی ہی ایک آبیت میں ان اصحاب کی خدا کے ہارے میں برطنی کاان الفاظ میں بیان آباہے۔ "أو طائفة اهمتهم الفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية" ( آل مران 154)

''اوران میں ہے ایک گروہ الیا تھا جن کواپی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اوروہ خدا کے ہارے میں ایام جاہلیت (لیعنی زمانہ کفر کی می ) ہا تیں کررہے تھے'' سورہ آل عمران کی اس آیت میں آ گئے چل کرا رشاد ہوتا ہے:۔

" وليبتلي الله مافي صدوركم وليمحص مافي قلوبكم والله عليم بذات الصدور" (آلم مران -154)

اور پیسب کھاس لئے ہوا کہ خدا تہارے دلوں کی ہاتو ک کوآ زمائے (اوراس طرح تمہارے داوں کی باتنیں ظاہر ہوجا کمیں ) اور جو کچھ تمہارے داوں میں ہے وہ خالص ہوکرسامنے آجائے ۔اورخداتو دلول کی ہاتوں سےاور حالات ہے آگاہ ہی ہے ۔ لیتنی اس جنگ کا ایک نتیجہ پیجی ہے کہ اس جنگ میں جو پھھالو کوں کے دلوں میں تھاو ہ ظاہر ہو گیا اور سہ ول کی بات ہی تو ہے اور میدول کی بات ہی تھی جوتا ریخ طبری جلد 2 صفحہ 201 کے حوالہ ہے گذشتہ اوراق میں نقل ہو پیکی ہے اوراس جنگ نے میہ فیصلہ دیا کہ بعض اصحاب پیٹمبر ونیا كى طلب كے لئے اسلام سے وابسة ہوئے تصاور قرآن نے ان کے لئے بر ملاہ كہاہے كه "منكم من يويد الدنيا و منكم من يويد الاحرة" ( آل مران) تم میں ہے کچھا سے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اوران کے بیکنے سے کہ محد تو قتل ہو گئے اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ ہد ہات واضح طور برنا بت ہے کہوہ وین اسلام کو دین حق اورمحه صلى الله عليه واله وسلم كوسجانبي سمجه كراسلام نبيل لائے تنھے ۔ بلكه مال دنيا كى طلب میں اسلام سے وابستہ ہوئے تھے اور جب دیکھا کہ محد صلی اللہ علیدو آلدوسلم تو زندہ ہیں پھر اظہار ندامت کر کے ساتھ ہوگئے اور دنیا کی خلب دل میں چھیائے ہوئے اسلام سے وابسة ہو گئے ۔اس جنگ میں متراصحاب پیغیم "شہید ہوئے جن میں سے تین خود پیغیم اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریبی عزیم نے باقی 67 شہید انصار مدینہ میں سے تھے لیکن ایک دو کے سوا پیغیم کی قوم کے تمام افراد لیعنی مہاجہ بین قریش سب سے سب میدان سے فرار کرگئے پچھ پہاڑ میر چڑھ گئے کچھ مدید پینی تھے اور پچھ بہت ہی دورنکل گئے۔

جگٹ ختم ہونے کے بعد جب بھا گے ہوئے اصحاب بھی لوٹ آئے تو ہیں ہوات کے ہمراہ شہدائے احد کی لاشوں پر پہنچ تو ہیٹی ہر کوان شہداء کی شہادت پر بہت تم اور صدمہ ہوا چنا نچہ جب آنخضرت حمزہ کے لاشے پر پہنچ اوران کے کئے پھٹے اعتصاء پر نظر ڈالی تو وہا ڈیس مارما دکررونے گئے۔

ابمسعود لكصة بين:

"أما رائنا رسول الله صلى الله عليه باكيا "اشد بكاته على حمزه رضى الله عنه "

لیعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوا تناشدت کے ساتھ روتے ہوئے مجھی نہیں دیکھا چھناشدت کے ساتھ جھنرے جز ہر روتے ہوئے دیکھا۔

اس کے بعد آپ دوسرے شہداء کی الاثوں کے پاس پہنچے اور ان کے دنیا ہے ہا انیمان رخصت ہونے اور جنتی ہونے کی کوائی دی۔ چنانچے امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں فیضل الشبھا اللہ فی سبیل اللہ کے ہاب میں بیروا بیت نقل کی ہے کہ:

"ان رسول الله قال لشهداء احدهولاء اشهدعليهم . فقال ابو بكر يارسول الله السنا باخوانهم اسلمنا كما اسلموا و جاهدناكما جاهدوا فقال رسول الله عليه وسلم . بلي . ولا ادرى ما تحدثون بعدى " (موطاله ما لكمطح قاروق وبلي م 173)

یعنی بالتحقیق رسول اللہ نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کے ایمان کی اوران کے جنتی ہونے کی کوائی دیتا ہوں آو حضرت ابو بکرنے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں۔ جس طرح سے وہ اسلام لائے ای طرح سے ہم بھی اسلام لائے ۔ جس طرح سے انہوں نے جہاو کیا۔ ای طرح سے ہم نے جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ۔ لیکن میں نہیں جانتا کہتم میر سے بعد کیا کیا احداث لیعن بد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ۔ لیکن میں نہیں جانتا کہتم میر سے بعد کیا کیا احداث لیعن بد

اس بات کوامام واقدی نے بھی اپنی کتاب المفازی میں غزوہ احد کے باب میں بیان کیا ہے اور انہوں نے بھی بہی کھا ہے کہ انخطرت نے حضرت ابو بکر کے جواب میں فریا:
"ولا ادری ماقتحد فون بعدی فیکی ابو یکو بکاء" شدیدا" فقال عانا لکائٹون بعدی "
( کتاب المفازی واقدی بابت غزوہ احد میں 102)
انا لکائٹون بعدک " ( کتاب المفازی واقدی بابت غزوہ احد میں 102)
لیمنی آنخطرت کے حضرت ابو بکر کے جواب میں فرمایا کہتم میر سے بعد کیا کیا احداث اور کیا کیا جا جا ہے ورئے اور کیا کہ احداث اور کیا گیا ہم آپ کے بعد بھی زندہ در ہیں گے۔

شیخ عبدالحق محدث وہاوی نے اپنی کتاب جذب القلوب میں صفحہ 283 پر اس بات کوفقل کیاہے۔

بہر حال وہ آیات قرآن جواصحاب پیغیبر کے فضائل کے عنوان سے بیان ہوئی ہیں وہ ان بی اصحاب کی شان میں ہیں جنہوں نے استقامت دکھائی۔جو قابت قدم رہے، وَمُن ہوئے یا شہید ہوئے اور جن کے ایمان اور جنتی ہونے کی پیغیبرا کرم نے کواہی وی لیکن بھا گئے والوں کے متعلق ما زل ہوئی ہیں۔ بھا گئے والوں کے متعلق ما زل ہوئی ہیں۔

# غزوه خندق اورشهادت قرآن

غزوہ خندق کوغزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس جنگ میں تمام گروہ کفر جمع ہوکر اسلام اورتمام اہل ایمان کوختم کرنے کے لئے مدیبۃ پرحملہ آورہوئے تھے جس کود کھے کربہت سے اصحاب وغیر خوف زوہ ہوئے ۔ کفار اسلحہ اور تعداد کے لحاظ ہے بہت زیا وہ تھے اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس نشکر کفر کود کھے کرجوجالت مسلمانوں کی ہوئی اسے قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے:

"اذ جاء كم من فوقكم و من اسفل منكم و اذ زاغت الإبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا و هنالك ابتلى المومنون و زلزلو اازلزالا شديداً" (الاتزاب 10-11)

ای وقت کویا دکروجب و د ( کفار )تم پرتمهارے اوپر سے اور تمہارے نیجے سے تم پر آپڑ سے اور تمہارے نیجے سے تم پر آپڑ سے اور جس وقت تمہاری آئکھیں پھرا گئیں ۔ اور دل کھی کر گلول میں آگئے اور تم خدا پر طرح طرح کی بدگانیاں کرنے گئے یہی وقت تعاجبکہ ایمان والوں کوآ زمائش میں ڈالا گیا اور انہیں بڑی تی تی تما تھ جھنجو ڈاگیا۔

ایسے وفت میں کمزور دل لوگوں کو گھبرا جانا یا ڈرک وجہ ہے آنکھوں کا پھرا جانا یا دلوں کا تھنچ کر گلے میں آجانا کمزور دلوں کے لئے بیٹی طور پرایک معمول کی ہائے تھی لیکن خدا جو کیم بذات الصدور ہے یہ گھدرہا ہے:

" و تظنون بالله الظنونا "

'' ایعتی ایمان لانے والوں میں ہے بہت ہے ایسے تھے جوخدا کے ہارے میں طرح طرح کی بدیگانیاں کرنے لگے'' قر آن کسی کا نام لے کر کسی کی فدمت نہیں کرنا ۔ ہوسکتا ہے کوئی یہ کیے کہ " تظنون باللہ الظنوبا"

کی منافق کے لئے کہا ہوگا لیکن تاری ہے تھالی ہے کہ معتب این قشرنے جو پرری صحابی عظمیہ تک کہ دیا تھا کہ محت استان اور محت استان استان کے معتبر کے اور قیصر واحدنا الیوم لا یامن علی نفسه ان یذھب الغائط "

ميرة ابن بشام جلد 2 ص 233

لیتی گھرتو ہم ہے میہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم سمری وقیصر کے خزانوں پر ہاتھ صاف کریں گے ۔اور آج ہماری میہ حالت ہے کہا گرہم میں سے کوئی رفع حاجت کے لئے جانا جا ہے تو و داینی جان کومخوظ ٹیس مجھتا۔

ال سے بیٹا بت ہوا کہ اس نے بیہ برگمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی تھی اور یہ برظنی اس بات کے لئے تھے کہ پیٹی برنے ان سے جھوٹا و دہ کیا تیٹی بر سے ای برظنی اور برگمائی کوخدا نے "تنظنون باللہ الطنون ا" کہا ہے بیٹی خدا نے پیٹی بر سے برظن اور برگمان ہونا قرار دیا ہے ۔ لیکن سب ہی مسلمان ایسے ٹیس تھے بلکہ بچھ موشین کی خدا نے اس طرح سے تعریف کی ہے۔

"قال الله تعالى و لما راى المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسول وما زادهم الا ايماناو تسليماً " (الاحزاب 21)

اور جب مومنوں نے کفار کے نشکر دیکھے تو کہا بیتو وہی ہے جس کا جمیں اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول نے وعد ہ دیا اور پچ فر مایا اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول نے اور نشکر کفر کو دیکھ کران کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اوران کی اطاعت شعاری، فر مانبر داری میں اضافہ ہی ہوا بہر حال وہ بھی اصحاب پیٹیبر ہی ہے جن کے دلوں کا حال سورۃ الاتزاب کی آیت نمبر 10 میں کیا گیا ہے اور وہ بھی اصحاب پیٹیبر ہی تھے جن کی ولی کیفیت اورا طاعت کا حال سورۃ الاتزاب کی آیت نمبر 21 میں ہواہے۔او ریددونوں شم کے اصحاب کسی بھی رہتہ، مرہتبہ مدرجہ اور عزت واحر ام میں مرابر نہیں ہو سکتے۔ ہرا یک کے حصہ میں وہی آئیگا جواس نے کیا ہے۔

جنگ خندق میں کفار کے ساتھ ایک اکیلاعمر ابن عبدو دہی ایک ہزار پہلوانوں کے برابرتھا۔ چنانچہ سین دیا ریکری نے اپنی تا ریخ خمیس میں عمر ابن عبدو دکی مبارز طبی کے وقت اصحاب کا حال اس طرح کھھاہے :

"فلما كان يوم الخندق خرج مسلحا ليرى مكانه فجال و طلب المبارزة والاصحاب ساكنون كانها على روسهم الطير النهم يعلمون شجاعته" مجاعته"

لیعن جب خندق والے دن عمر ابن عبد و دنوی میں سے جوش وخروش کے ساتھ نگلا تا کہا پنی شجاعت کا درجہ لو کوں کو دکھائے۔ وہ گھوڑ نے کو جولان کر کے مبار زخلب کرنے لگا۔ اوراصحاب پیغیبر کی حالت میتھی کہ وہ ڈر کے مارے خاموشی سے سہمے ہوئے تھے کہ کویا ان کے مرول پر بریندہ جیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کی شجاعت سے واقف تھے۔

یہ بات تاریخ وحدیث کی اکثر کتابوں میں مثل تاریخ کامل، کنزل العمال، متدرک حاکم ،حبیب السیر ،سیرة حلید ،حیوا قالحیوان وغیرہ میں بھی اکھی ہوئی ہے۔گر اصحاب پیغیبر کی جونصوریراور جونقشہ اس موقع کے لئے قر آن نے کھینچاہ وہ تاریخوں اور حدیث کی کتابوں سے زیا وہ اصحاب پیغیبر کی حجے تصویر کئی کررہا ہے جواس طرح ہے:
حدیث کی کتابوں سے زیا وہ اصحاب پیغیبر کی تھے تصویر کئی کررہا ہے جواس طرح ہے:
میں کا کا ذا جاء النحوف رایتھ مالیک تلور اعینہ کالمذی یعشی

عليه من الموت"

یعن جس وقت خوف کاو ہ موقع آیا تو اے پیغیبر ''تم نے دیکھا کہان کی اٹکھیں اس طرح گھوم رہی ہیں جیسے کہان برموے کی بیپوشی طاری ہو۔

بہر حال محرابی عبود دمبار زطلب کررہا تھااور پیٹیبر فرمارے تھے کہ کون ہے جو
اس کتے کا جواب دے۔ مجمع اصحاب میں سنانا تھااور تا ریخ خمیس کے مطابق اصحاب کا بیہ
حال تھا جیسا کہ ان کے ہروں پر بریندہ بیٹیا ہے۔ مجمع اصحاب میں سے صرف ایک صفرت
علی تھے جو بیہ کہتے تھے کہ ''انا لہ یا نہی اللہ ''اے اللہ کے رسول میں اس کا مقابلہ کروں گا
۔ پھر جس شان سے پیٹیبر نے صفر ت علی کو سیدان جگل میں بھیجاو ہتا ریخوں میں او رحد بیث
کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ 'تی کہ فاضل روز بھان نے بھی اپنی کتاب کشف النمیہ میں ان
الفاظ میں تقل کیا ہے۔

"قال النبي صلى الله عليه وسلم بوز ايمان كله الى الكفر كله"

الشف الغمه حيواة الحيوان - تاريخ اسلام جلد دوم صفحه 112

يغيرا كرم صلى الله عليه و آله وسلم في فرمايا أيمان مجسم كل ككل كفر مهم كم مقابله عن جاريا -

ہمیں جنگ کے تام حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہاں جنگ میں کفار
کے جیار جنگجو بہاور مارے گئے بینی عمر اہن عبدو دجوا یک ہزار پہلوا نوں کے مقابل سمجھا جاتا
تھااوراس کا بیٹا عسل بن عمر اور نوفل بن عبداللہ تو حضرت علی کی تیج شر رہارے مارے گئے
اورا یک جھا گئے ہوئے کئی کا تیر کھا کر گھا کل ہوگیا اور مکہ جا کر مرگیا اور ہا تی نے بھاگ کر
جان بچائی اورا پنے لفتکر میں واپس پیٹی کران کی جان میں جان آئی ۔

جب حضرت علی كفرواسلام كامیم عركه مركر کے پیغیبرگرامی اسلام كی خدمت میں

باریاب ہوئے تو سخضرت نے انہیں سینہ سے لگایا اورا ن کی اس عظیم خدمت کااعتراف کرتے ہوئے فرمایا:

> " طورية على يوم الخندق اقطيل من عبادة الثقلين" متدرك ما كم جلد 30

لیعن خندق کے دن علی کی ایک ضربت فقلین لیعنی جن وائس کی عبادت سے افضل ہے اورا کثر مورفیین اور تحد ثین نے حضرت علی کی خندق کے جنگ کے بارے میں

بيلهاب كه:

"قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لمبارزة على ابن ابي طالب يوم الخندق افضل من اعمال امتى الى يوم القيامة"

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم نے فر مایا کہ روز خند ق علی کاعمر ابن عبدو د کے ساتھ جنگ کرنا میر می است کے قیاست تک کے اعمال سے افضل ہے۔

متدرك الحاكم جزوة كتاب المغازي ص 32

مدارج العبوة شيخ عبدالحق محدث دبلوي جلد 2 ص 234

معارج العبوة بلاهين ركن جبارم باب مشم ص108

ينا تيج المودة شيخ سلمان قندوزي ش 64-127 -132

يزل الإيرارم زامعمد خان ص 19

ناريخ عبيب السير جزء سوم ص 47

سيرة علبيه الجزءالثاني ص 341

بہر حال ان چند سور ماؤں کے مارے جانے اور باقی کے پیسیا ہوجائے سے کفار کی ہمتیں پست ہوگئیں اوروہ والیس اپنی لشکر گاہ میں لوٹ گئے قر آن کریم میں اس بارے

#### میں ہوں آیاہے:

"أو ردال ذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و كفي الله المومنين القتال و كان الله قوياً عزيزا"" الاتزاب -25

اوراللہ نعالیٰ نے کفارکوان کے غصہ کی حالت میں لونا دیا۔وہ کچھ بھی بھلائی اور کامیا بی حاصل نہ کر سکے اوراللہ نعالیٰ نے موشین کوڑائی میں کفامیت کی اور اللہ نعالی تو می اور غالب ہے ۔

غورطلب ہات اس آیت میں ہیہ ہے کہ بیہ اللہ تعالیٰ نے موسین کی لڑائی میں کفالیت کس طرح فرمائی ۔ کیا بغیر لڑے ہی کفالیت فرمائی یا پچھاڑائی ہوئی اور اسے ہی کافی بنا دیا ۔ تو تاریخیس بتلاتی ہیں کالڑائی تو ہوئی اور حضرت علی کے ذریعے لشکر کفر کے سورماؤں اور ما می گرامی پہلوانوں کو تل کرا کے اور لشکر کے حوصلے پست کرا کے موسین کولڑائی میں اور ما می گرامی پہلوانوں کولڑائی میں کفالیت فرمائی اور وہ بھا گئے ہر مجبور ہوگئے اور اپنے لشکر میں پہنچ کر باقیوں کی جان میں جان م

دوسرے ایک فیبی امداد کے ذریعہ کفامیت کی و داس طرح کہ جب عمر ابن عبدود
اوراس کے ساتھی حضرت علی کے ہاتھوں قبل ہو گئے اور ہاتی بھاگ کرا پے لشکر میں پہنی گئے تو
افراس کے ساتھی حضرت علی کے ہاتھوں قبل ہو گئے اور ہاتی بھاگ کرا پے لشکر میں پہنی گئے تو
انہیں ایک زیر دست ہا دو ہا را س نے آلیا ۔جس سے کفار کے خیمے تک اکھڑ گئے اور وہ بلاکی
سر دی میں تشمر نے گئے اللہ تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس کا حال یوں بیان
کیا ہے:۔

"يا ايها الدنين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذا جاء كم جنوداً فارسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها" (الاتزاب-9) العانيان والول الله كي الم تعت كويا وكروكة صوفت تم يرفشكر ك فشكر آج إلى تو ہم نے ان پر ہوا کاطو فان اورایبالشکر بھیجا جس کوتم نے ٹیک ویکھا۔

عمر ابن عبدوداوراس کے بیٹے عسل ابن عمر داوراورنوفل ابن عبداللہ کے آل ہوجانے کے بعد جب عمر ابن عبداللہ کے آل ہوجانے کے بعد جب عمر ابن عبدود دیے باقی ساتھی فرارکر کے اپیلٹکرگاہ میں پہنچے گئے تو پیغمبرا کرم نے رات کواپنے اصحاب میں ہے بعض کو کفار کے شکر کی خبر لانے کے لئے کہا: جلال اللہ بن سیوطی نے اپنی مشہورہ معروف تغییر الدرالمنحور میں اس کاحال اس طرح کلھا ہے:۔

"اخرج الفريابي و ابن عساكو عن ابراهيم التميمي عن ابيه قال قال رجل لو ادركت رسول الله صلعم تحملت و لفعلت فقال حليفه رابني ليلة الباردة ماقبله و مابعله بردا كان اشد منه فحانث مني التفاته فقال الا رجل يذهب الي هو لاء فياتينا بخبرهم جعله الله معي يوم القيامة قال الا رجل يذهب الي هو لاء فياتينا بخبرهم جعله الله معي يوم القيامة قال فحما قام منا انسان قال فسكتوا ، ثم عاد ثم فسكتوا ثم قال يا ابو بكر فقال استغفر الله و رسوله فقال ان شئت دهبت فقال صلعم يا عمر فقال استغفر الله و رسوله ثم قال يا حذيفه فقلت لبيك فقمت حتى اتيت و ان جنبي يضربان من البرد فمسح راسي وجهي ثم قال اذهب انت هولاء القوم حتى تاتينا بخبرهم ولا تحدث حدثاً حتى ترجع ثم قال اللهم احفظة من يبين بديه و من خلفه و عن يمنيه و عن شماله و من تحته حتى يرجع "تشير الدرائمتو رائيوطي جلدة على الموم العقول اللهم العقول اللهم العقول اللهم العقول من يبين بديه و من خلفه و عن يمنيه و عن شماله و من تحته حتى يرجع "تشير الدرائمتو رائيوطي جلدة على الموم العقول اللهم العقول الدرائمتو رائيوطي جلدة على الموم العقول اللهم العقول اللهم العقول المنافق الموم المؤلفة الموم المو

امام فریا بی اورا بن عساکرنے ایرائیم تمین سے اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے حذیفہ سے کہا کہ اگر بیس رسول اللہ کی کویا تا تو ان کی خدمت کرتا ۔ خدیفہ نے کہا بیس شب احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حضرت نماز شب نہا بیت جاڑے میں پڑھ رہے تھے کہ اتنی سخت سروی نداس سے پہلے بھی

یز ی تھیاورنہ بعد میں بھی یڑی۔ ایخضرت ہم لوگوں کی طرف ملتفت ہوئے اورفر مایا کہ کوئی ابیا آ دمی ہے جوان لوکوں کے باس جا کران کے فشکر کی خبر ہمارے باس لائے خدااس کو قیا مت کے دن جنت میں میرے ساتھ داخل کرے گا۔ عذیفہ کتے ہیں کہ پیفیر کا فرمان س کرہم میں ہے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا ۔ پیٹمبر نے پھرایی بات دہرائی مگرسب خاموش رہے پیغیرے پھراس طرح فر مایا مگر پھر بھی سب ساکت و دم بخو درہے۔اس کے بعد آپ نے الوبكرے كيا كدتم خطے جاؤ۔ وہ معاف فريائے كہدكررہ گئے ۔حضرت عمر ہے مايا كدا ہے تم خلے جاؤوہ بھی معاف فرمایئے کہدکررہ گئے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اے حذیفہ تم حطےجا وُتو میں نے کہالیک اور کھڑا ہوکر عاضر خدمت ہوگیا اوراس وقت سر دی اس شدت کی تھی کہ میرے دونوں پہلوس دی ہے لرز رہے تھے حصرت نے میرے م اور چیرہ پرایٹا وست مبارك بيجيراا ورفر ماياس قوم كي طرف جاؤا وران كي خبرلا وُمَكَّروا پُس تك كوئي نيا كام نه کرمااس کے بعد آپ نے دعافر مائی کہ ہارالہاجب تک ہیاوٹ کرآئے اس کے آگے ہے ال کے پیچھے سے اس کے داکس سے اس کے باکس سے اس کے اور سے اس کے نیچے ے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد عذریفہ کہتے ہیں:

"قال فلار یکون ارسلها کان احب الی من الدنیا و ما فیها. قال فانطلقت فاخذت امشی نحوهم کانی امشی فی حمام قال فوجلتهم ریحا قطعت اطنابهم وابنیتهم ذهبت بخیولهم ولم تدع شیئا الا اهلکته و ابو سفیان قاعد بصطلی عندنار له قال فنظرت الیه فاذکت سهماً فوضعته فی کید قوی قال و کان حذیفه رامیاً فذکرت قول رسول الله صعلم لا تحدثن حدثاحتی ترجع قال فرددت سهمی فی کنانتی"

تفيير درالمتو رجلد 5ص 185

ای آدی نے (جس نے بیکہ اتھا کہ اگر میں رسول اللہ کو پا تا تو ان کی خدمت کرتا کہا کہ اگر جھے بھیجے تو یہ بات میر سے لئے دنیاد مافیھا سے زیادہ مجبوب ہوتی ۔ عذیفہ کہتے ہیں کہ یغیم رسے دعاد ہے کے بعد میں کفار کے فشکرگاہ کی طرف روا نہ ہوگیا اوراب اسخفرت کی دعا کی ہر کت سے جھے ایسامعلوم ہور ہا تھا جیسا کہ میں گرم ہمام میں چل رہا ہوں جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان ہر ایک آندھی آئی ہے جس سے ان کے فیموں کی طنامیں و میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان ہر ایک آندھی آئی ہے جس سے ان کے فیموں کی طنامیں و مینی اکھڑ گئی ہیں ان کے فیوڑ سے بھاگ گئے ہیں اور اکل چیز ہی جا وہ ہر بادہ ہوگئی ہیں اور ابو سفیان کھڑا ہوا آگ تا ہار باہے عذیفہ یؤ سے نتا نہ ہا زختے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کی طرف و یکھا ۔ ہیر گوڑ کش سے نکا لا اور اس کونٹا نہ ہر مار نے کے لئے کمان میں جوڑا گر جھے رسول اللہ صلح کا ارشادیا وآگیا کہا نے این والیس بغل میں رکھایا اور میں نے والیس بین کہ پیشر کے کا اور میں نے والیس بغل میں رکھایا اور میں نے والیس

" فحلسا اصبحوا هزم الله الاحزاب وهو قوله" فارسلنا عليهم ريحاً و جنوداً" (تَشْيَر دَرَالْمَتُورَطِد 5ص 185)

پھرجب معج ہوئی تو وہ نظر جھاگ گیااس کی طرف آبد کریمہ فدار سلنا علیہم ریسحاً و جنودالم تروها' ( لیعن ہم نے ان پر ہوائے تنداورا پیا نظر بھیجا جس کوتم نے نہ ویکھا) میں اشارہ کیا ہے۔

ای میں شک تہیں کہ شجائے اور بہا درلوکوں سے مقابلہ میں جنگ کرنے سے لئے میدان میں جنگ کرنے سے لئے میدان میں جانا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ بلکہ بید کام شجائے اور بہا درلوگ ہی انجام دیتے ہیں لیکن عمر ابن عبدو داور عسل ابن عمر واور نوفل ابن عبداللہ جیسے شجاعان عرب سے حصرت علی کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد رات کی تا رکی میں خاموشی سے ساتھ آ تخضرت کی کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد رات کی تا رکی میں خاموشی سے ساتھ آ تخضرت کی کے ہاتھوں مارے جانے سے بعد رات کی تا رکی میں خاموشی سے ساتھ آ تخضرت کے

وعاوُں کے سائے تلے وشمن کے فشکرگاہ کی خبر لینے کے لئے جانا ایسا کام نہیں تھا جس کے لئے بیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے تھم وفر مان کو ماننے سے انگار کیا جائے اور پھرالیں حالت میں کہ بیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یہ فر مارے ہیں کہ جو کوئی دشمن کے فشکر کی خبر الکر دے گاوہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس کے باوجود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خاص طور پریام لے کر تھم دینے کے باوجود جانے کے لئے تیار نہ ہوئے۔

اس سے ٹا بہت ہوا کہ یا تو انہیں روز آخرت لیعنی قیا مت کا لیقین ہی نہیں تھا۔یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآئہ وسلم کوسچانہیں سمجھتے تھے ہیا جنت وروز ٹی پرایمان ہی ندر کھتے تھے یاا ہے ونیاوی منصوبوں کے لئے کوئی رسک لینے کے لئے تیار ہی نہیں جس میں جان کوکسی مجھی تنم کا خطرہ کا خیال ہواور ریہ سب باتیں بحثیت مجموئی بھی ہو سکتی ہیں۔

لیکن صفرت حذیفہ ہے جب وہی کام کہا گیا تو انہوں نے فوراً لبیک کہا اور اشخفرت کی دعاؤں کے سائے تلے روا نہو گئے ۔ اور آنخفرت کے علم کیا تی پاسداری کی کہ تیر کمان میں جوڑ کر جب آنخفرت کا تھم یا د آیا تو تیر کمان سے نگال کروا پس رکھایا۔

تاکہ آنخفوت کے حکم کی خلاف ورزی نہ جواور دہمن کے نشکرگاہ کی جوحالت دیکھی تھی وہ آگر بیان کردی یقینا ایسے اصحاب تیفیر قدر کی نگا ہوں ہے دیکھے جانے کے لائق ہیں جہنوں نے وہ لائق قدر کام کیااورقر آن وحد بیٹ و تاریخ نے بھی آئیل کی تعریف کی ہے نہ کی ان کی جن کی حالت الشکر کفر کود کی کرائی ہوگئی جیسے کہان کے سروں پر پر ندہ بیٹھا ہو ۔ یا جن کی حالت السکی ہوگئی ہوجینا کہائی ہوتی ہے جس پر موت کی نشی طاری ہواور جوالیے جن کی حالت السکی ہوگئی ہوجینا کہائی کہ وہی ہے جس پر موت کی نشی طاری ہواور جوالیے مقام پر بھی جانے ساتھ جنت میں رہنے کی بیٹا رہ بھی دے دے ہوں اور اس کا نام بھی واضح طور برایا ہو۔

پی قرآن میں تعریف والی آیات ان ہی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ قابل تعریف کام کیا ہے اور فرمت والی آیات ان ہی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ قابل فرمت کام کیا ہے اور فرمت والی آیات کوان ہر چیکا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ تعریف والا فرمت کام کیا ہو ۔ نہ تعریف والی آیات کوان ہر چیکا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ تعریف والا کام کیا ہی نہ ہواور نہ ہی فدمت والی آیات ان سے منسوب کی جاسکتی ہیں جواس قابل فرمت کام کے مرتک نہیں ہوئے۔

# صلح حديبياورشهادت قرآن

حضرت عمر کے معذرت کر لینے کے بعد پیٹیبر اکرم کے حضرت عثمان کو دیں مہاجہ بن کے جمارت عثمان کو دیں مہاجہ بن کے جمراہ قریش کے باس سفارت کے لئے روانہ کیاان لوگوں نے قریش کو پیٹی کو پیٹی ہر کا پیغام پہنچایا مگر قریش نے ان کی بات نہ مانی ۔اورانہیں اپنے پاس روک لیا ۔ان لوگوں کے مکہ روک لیا ۔ان لوگوں کے مکہ روک لئے جانے سے مسلمانوں میں بیرافواہ تھیل گئی کہ حضرت عثمان اور دوسرے

مہاجہ ین قبل کردیے گئے ہیں اس افواہ کے پر مسلمانوں میں غم وغصہ کی اہر دور گئی اور کہنے گئے کہ ہم اس قبل کا بدلہ لئے بغیر مدینہ والی نہیں جا کیں گے۔ اگر چہ پیغیر کا کوسلمانوں سے اس موقع پر بیعت لینے کی کوئی ضرورے نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں پر ہر صورت میں پیغیر کی اطاعت واجب تھی اور تکم جہا دصادر ہوچا تھا جس کے تحت اس سے پہلے تین بؤی ہجنگیں اطاعت واجب تھی اور تکم جہا دصادر ہوچا تھا جس کے تحت اس سے پہلے تین بؤی ہجنگیں لؤی جا بھی تھیں لیکن پیغیر اکرم جگل بدرواحد وخندت میں جو مدینے میں رہتے ہوئے ای لؤی گئی تھیں اپنے اصحاب کی حالت و کھے تھے جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ سابقہ اورا ان میال میں بیان کر بچکے ہیں ۔ لبذا اب جو پیغیر نے مسلمانوں کو جنگ کے مصر دیکھانو اس خیال میں بیان کر بچکے ہیں ۔ لبذا ب جو پیغیر نے مسلمانوں کو جنگ کے مصر دیکھانو اس خیال سے کمیں بیون کی جوٹل و وافلہ نہ ہواوروفت آنے پر پہلے کی طرح راہ فرارا ختیار نہ کر جا کمیں ۔ انہیں ایک بیول کے درخت کے نیچ جن کیا اوران سے اس امر پر بیعت کی کہ وہ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں میدان سے راہ فرارا ختیار نہ کریں گے اور پورے ثبات قدم کے ساتھ دھن کا مقالمہ کریں گے جیسا کہنا ری خطری میں جابرا بن عبداللہ کے ول سے قدم کے کہن

" بایعنا رسول الله علیٰ ان لا نفو "(تاریُخ طبری جلد2ص 279) جایراین عبدالله انساری کہتے ہیں کہم سے رسول اللہ کے اس بات پر بیعت کی کہم را دفرا را ختیار نہیں کریں گئے۔

اگرچەغدادىد تعالى سورە انغال مىں جس كابيان سابق مىں ہو چكاہے بيروستور العمل دے چكاتھا كە:

''اے ایمان والوجب تمہارا کفارے میدان جنگ میں مقابلہ ہوتو ان کی طرف سے پیٹھ نہ پھیرنا اوراس شخص کے سواجولڑائی ہی کے لئے پینٹر ابد لے ۔ یااپنی فوق کے کسی حصہ ہے جا کرملنا ہو جوشص اس جنگ والے دن کفار کی طرف سے پیٹھ پھیرے گاوہ یقطعی طور رہے خدا کے فضب میں آگیا اور اس کا ٹھکا یا جہتم سے اور و دکیا ہی براٹھ کا یا ہے'۔

لیکن اصحاب پیغیبر نے نہ تو خدا کے فضب کی پرواہ کی اور نہ ہی جہم سے ڈرے اور عین میدان جنگ میں راہ فرارا فتیار کرتے رہے ۔ لہذا پیغیبرا کرم نے ضروری ہمجھا کہ اگران کے اشتعال کی وجہ سے لڑائی چیئر گئی اور یہاں دیٹمن کے گھر آئے ہوئے انہوں نے راہ فرارا فتیار کر کی تو بہت ہی براہو گالہذا پیغیبرا کرم نے ان سے اس بات پر بیعت کی لیمی راہ فرارا فتیار کر کی تو بہت ہی براہو گالہذا پیغیبرا کرم نے ان سے اس بات پر بیعت کی لیمی میں میں بیاں پر جنگ کی تو بہت نے ایکن صلح کی وجہ سے یہاں پر جنگ کی تو بہت نہ آئی۔

"ان قريشاً بعثوا سهيل ابن عمرو و حويطبا فولوهم صلحهم و العث النبي علياعليه السلام في صلحة " (١٦ر٦ طرى عليا عليه السلام في صلحة "

قریش نے سہیل ابن عمر و اور حویطب کوصلح کے اختیارات دے کر بھیجا اور استخضرت نے حضرت علی علیہالسلام کوصلح کی گفتگو کے لئے منتخب فر مایا۔

اگرچہتاری کے بیان سے بیاتو ظاہر ہوتا ہے کہ کفار بی صلح کے لئے آماہ ہوگئے اور آمخضرت نے ان کے ارادہ وصلح سے اتفاق کرلیا لیکن قرآن میہ کہتا ہے کہ:

"أولولا رجال مومنون و نساء مومنات لم تعلموهم ان تطئوهم

فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما " (سورة الفتح آيت أبر 25)

اگر پھھا بیاندارم دادرا بیاندار تورتیل مکہ کے اندرنہ ہوتیں جن ہے تم واقف نہ سے تھاؤ ان کو (لڑائی میں کفار کے ساتھ) پامال کرڈالیے پستم کوان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا (لہندا ہم نے سیسلم اس لئے کرائی تا کہ) خداجسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔اگر وہ ایماندارلوگ کفار سے الگ ہوجائے تو ان میں جولوگ کافر تھے ہم انہیں دردنا کے عذا ہے کہم ادیجے۔

اگرچیروہ فتح کی مذکورہ آیت ہے بیٹا بت ہے کہ بیٹ تی فیبر نے خدا کے تکم ہے فرمائی تھی کیکن اس کے باوجود بہت ہے صحابات ناراض ہوئے کدا آنخضرت کی نبوت میں ہی شک کرنے لگ گئے۔ چنا نچیرصزت عمر نے اپنے اس شک کااظہاران الفاط میں کیا کہ:

" والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئيذ"

( تاريخ ألخيس جلد 2 مل 32 )

خداکی شم میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس دن کے سوا بھی شک نہیں کیا صحابہ کی ناراضگی کا بید عالم تھا کہ جب آنخضرت کے معاہدہ صلح کوملی جامہ بہناتے ہوئے انہیں تھم دیا کہ قربانیاں کرواورسر کے بال منڈ واؤٹو جو پچھ دیر پہلے بیعت کر کے آنخضرت کے تھم پر سرتسلیم مم کرنے کا عبد کر بھیے تھے نافر مانی پراتر آئے اور با ربار کہنے کے باوجود قربانی کرنے پر آمادہ نہ ہوئے نہ ہی سرمنڈ وانے کے لئے تیار ہوئے۔ مورخ شہیزابن چریطبری لکھتے ہیں:

" والله ما قام منهم رجل حتى قال ذالك ثلاث مرات "

(ناریخ طبری جلد 2 ص 283) لیعنی خدا کی تئم استخضرت کے نیان مرتبہ تھم دینے کے باوجود کوئی بھی تھیل کرنے کے لئے کھڑانہ ہوا۔

جب الخضرت في بيصورت حال ديمهى أو كبيره خاطر بهوكرا تُحدَّد في بوئ اورخودا بني طرف سے قربانی كرے اور رسم منڈ وا كراحرام كھول دیا جب صحابہ نے دیکھا كه بينے بہر كے فيلے بين تبديل اسكتى أو پھر پچھ لوكوں نے سرمنڈ والئے اورا كثر لوكوں نے صرف تھوڑ ہے فول کا مرف تھوڑ ہے اورا كثر لوكوں نے صرف تھوڑ ہے ال ترشوائے مگران كاغم وفعہ كى طرح بھى كم ند ہوا۔ ابن جربرطبرى كھتے ہيں:

" جعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غما" تاريخطر كجلد 2 ص 283

وہ آپس میں ایک دوسرے کے سومونڈ نے لگے طرابیا معلوم ہونا تھا کہو ہم وغصہ کی وجہ سے ایک دوسرے کول کر دیں گئے۔

جب يَغْبِرُ نَ سرمنڈ ان والوں كوديكھا توفر مايا كه خداا ن سرمنڈ ان والوں ير رقم كرے سحاب نے عرض كيا" يا رسول الله فلما ظاهرت الترجم للمحلقين دون المقصرين قال لانهم لم يشكوا" (تاريخ طبرى جلد 20 283)

یارسول اللہ آپ نے سرمنڈ وانے والوں کے لئے دعائے رحمت کی اور تفقیر
کرنے والوں کے لئے کچھائیں کہا فر مالا ای لئے کہ انہوں نے میری نبوت میں شک ٹیلیں
کیا اس سے ٹا بت ہوا کہ سلح حد یبیہ کے موقع پر نصرف حضرت عمر کو انخضرت کی نبوت
میں شک ہوگیا تھا ان کے علاوہ حضرت عمر کا ساتھ ویے والے اور بھی بہت سے اصحاب تھے
جو پیغیر کی نبوت میں شک کررہے تھے۔

# جنگ حنین اورشهادت قرآن

علامة بلي نعماني اچي كتاب ميرة النبي ميس لكهي بين كه:

''شوال <u>8</u> صمطابق جنوری وفروری 630ءاسلامی فوجیس جن کی تعدا دہارہ ہزارتھی اس سروسامان سے خنین کی طرف بڑھیس (بعض )صحابہ کی زبان سے بے اختیار بیہ لفظ نکل گیا کہ آج ہم برگون غالب آسکتا ہے لیکن بارگا دایز دی میں بیما زش بہند نہتھی ۔

"و يوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئاو ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين " (التوب)

اور حنین کاون یا دکرو جب تم اینی کثرت بریا زاں تص<sup>لی</sup>کن و دیکھ کام نه آئی اور زمین با وجودوسعت کے تگی کرنے گئی گھرتم پیٹھ کیمیر کر بھاگ <u>نگلے۔</u> از مین با وجودوسعت کے تگی کرنے گئی گھرتم پیٹھ کیمیر کر بھاگ <u>نگلے۔</u>

(سيرة الني ثبلي نعماني جلداول ص 504)

اس كے بعد علامہ بى لكھتے ہیں:

علامہ شبلی نے دہلہ اول میں مسلما نوں کی شکست لکھی ہے کیکن علا مہسید سلیمان

ندوی نے سیرة النبی کے حاشیہ بیل ش 505 پرائ ہات سے اختلاف کیا ہے وہ لکھتے ہیں: مصنف نے اول دہلہ بیل مسلمانوں کی شکست تسلیم کی ہے بیابی آخق وغیرہ اہل سیر کی رائے ہے ۔ لیکن حدیث مسلمی کا بیان ہیہ کہ مسلمانوں کو پہلے کامیا ہی ہوئی لوگ فئیمت پر ٹوٹ برائے ہوئی لوگ فئیمت پر ٹوٹ برائے اور گئی کے تیراندازوں نے موقع پاکر تیراندازی شروع کردی جس فئیمت پر ٹوٹ برائے ہوئی اختیاراور پراگندگی بیدا ہوئی ۔ بخاری بیل حضرت براء کے الفاظ بیر ہیں:

"وانا لما حملنا عليهم انكشفوا فاكيبنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام "

اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے تو ہم لوگ مال غنیمت پرٹوٹ پڑے نے انہوں نے ہم کوتیروں پر دھرلیا۔

(حاشیه سیرت النبی س 505 بحواله بخاری شریف) مسلمان اس نا گبانی حمله کے لئے تیار ندھے تھکر میں عام بھگد ڑی گئی بیمال تک کہا کیک دوسرے کی خبر ندر ہی اورجد هرجس کارخ ہواا دھر نکل گیا سیح بخاری نے ابوقیا دہ کا بیان اس طرح نقل کیا ہے:

"انھوم السمسلمون وانھومت معھم فاذا العمر ابن الخطاب فی الناس فقلت ماذا شان الناس فال امر الله" (صحیح بخاری جلد 3 ص 45)

الناس فقلت ماذا شان الناس قال امر الله" (صحیح بخاری جلد 3 ص 5 الله الله الیمن مسلمانوں نے راہ فرارا تحتیاری اور شن بھی ان کے ساتھ ہی بھاگ نگلا اچا تک ان بھا گئے والے لوگوں شن تمرا بین الخطاب کود یکھا تو شن نے کہا کہ کیا ہوگیا ہے اوکوں کو کہا کہ کیا ہوگیا ہے۔ لوگوں کو دھر نے کہا کہ اللہ کا امریکی ہے۔ لیکن علامہ شیل نے سیر قالنبی میں بہلے اسے کہ:

"تیروں کا مینہ برس رہا تھا ہارہ ہزار فو جیس ہوا ہوگئ تھیں لیکن ایک پیکرمقدس ہا بر جاتھا"۔ (سیرۃ النبی تبلی نعمانی جلداول ص 510)

دوس بے مسلمان تو بھا گے تھے سو بھا گے تھے مگر تیجب اس امریرے کہ روز صلح جدیبیہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے اور موت پر بیمان باندھنے والے اور نہ بھاگنے کا عہد کرنے والے بھی ٹا بت قدم نہ رہے ۔ ویکھتے ہی ویکھتے ہا رہ ہزار کالشکر راہ فرار اختیار کر گیا۔اور پینمبر کے باس ایک روایت کے مطابق صرف جار آ دی باقی رہ گئے ایک علی ابن انی طالب دوس ہے عیاس ابن عبدالمطلب تیسرے ابوسفیان بن حارث اور چو تھے عبداللدا بن مسعود -اوردوسری روابیت کے مطابق دی آدمی فابت قدم رہے نمبر 1 علی ابن اني طالبٌ ،ثمبر 2 عياس ابن عبدالمطلب ،ثمبر 3 فضل ابن عياس ،ثمبر 4 ابوسفيان بن حارث بنمبر 5 ربيعه بن حارث بنمبر 6 عبداللدا بن زبيرا بن عبدالمطلب بنمبر 7 عتبه بن ابو الهب بنمبر 8معتب ابن ابولهب بنمبر 9 ايمن ابن عبيد بنمبر 10 خود المخضرت صلى الله عليه وآلہ وسلم پیغیبرا کرم تنچر برسوار میران میں کھڑے تھے عیاس اور فضل آپ کے دائمیں یا کمیں استادہ تھے۔ابوسفیان بن حارث عقب ہے زین پکڑے ہوئے تھےاور *حضر*ہ علی پیغیبر کے سامنے تلوارہے ویٹمن کی پلغار روک رہے تھے اس وقت استحضرت کی زبان مبارك يربيرالفاظ تصرح أب كاطمينان قلب وسكون قلب كالرجمان ب:

" انا النبي لا كذب انا ابن عبدالمطلب"

میں نبی ہوں جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبدالمطلب کامیٹا ہوں۔ (سمجے مسلم غز ہوئین) علامہ شبلی نے سیر قالنبی میں پیغیبر کے مذکورہ الفاظ لکھنے کے بعد بید کھاہے کہ حضرت عباس نہایت بلند آواز تھے آپ نے ان کو تھم دیا کہ مہاجہ بن وافعہار کو آواز دو۔ انہوں نے تعرفارا۔ "يا معشر الانتصاريا اصحاب الشجرة "أوكروه انصاراوا صحاب شجره (بيعت رضوان والوں) -

یااصحاب الشجر و کے الفاظ کے ذریعہ آوا زولوانے سے بیر قابت ہوتا ہے کہ پیٹی ہڑ انہیں بیہ بتلار ہے تھے کہتم نے تو روز صلح حدید بیاس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم جگل سے فرار نہ کریں گے۔اہتم کو کیاہو گیا ہے ۔اگراس ون بھی جنگ کی نوبت آجاتی تو تم اس ون بھی نہی کرتے۔

# جنگ تبوک اور شهادت قرآن

جنگ بڑوک پیغیر اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آخری جنگ ہے جو جنگ نہ ہونے کے باو جود جنگ کہلاتی ہے ۔ اس کے اسپاب میں اکثر محدثین ومورفین وسیرت نگاروں نے سیکھائے کہنام کے اجروں کے ذریعہ پیزیر کا کھائے کہ جاتا ہے کہنام کے اسپاب میں اکثر محدثین ومورفین وسیرت نگاروں نے سیکھائے کہنام کے اجروں کے دریعہ پیزیر کا محد کہ جو اللہ وشاہ روم مدینہ پی خلاک تیاریاں کررہا ہے لبذا پیغیراس کے مقالب کے لئے روانہ ہوئے ۔ جیسا کہ علامہ شیلی نے لکھا ہے کہنام سے تبطی سودا گرمد بینہ میں روشن زیتون بیجنے آیا کرتے تھے انہوں نے خبر دی کہرومیوں نے شام میں لفکر جمع کہا ہے اور فوج کو سال بھری تنوا ہیں تقیم کردی ہیں۔ اس فوج میں تخم محذام مغسان کے تمام اہل عرب شامل ہیں اور مقدمہ الحیش بلقاء تک آگیا ہے۔ مور ہب لدنیہ میں طبر انی ہے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے میسائیوں نے ہوئل کولکھ ہیں اس بناء کہ محدسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقال کیا۔ اور عرب محت قط کی ویہ سے بھوکوں مرر ہیں اس بناء یہ ہوئل نے جالیس ہزار فوجیس روانہ کیں۔

سيرة النبي جلداول ص533-534

اورا بن خلدون نے اس طرح لکھا ہے:-

ای غزوہ کے اصل محرک اصلی ہرقل باوشاہ قسطنیہ ہوا کیونکہ وہ آپ کی پیم کامیانیوں کوئن کر بقصد حملہ تیا ری کرنے میں مصروف ہوگیا تھا رفتہ اس کی خبر آپ کو مجھی ہوئی تو آپ نے ماہ رجب ورصیل رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا تھم دے دیا۔ تاریخ ابن خلدون حصداول ص

لیکن تجب کی بات میہ ہے کہ علامہ قبل نے اپنی کتاب میر قالنبی میں آگے چل کر بیاکھاہے کہ:

"" تتوك يَا يَيْنَ كُر معلوم بهوا كدوه خبر شيخ نتهي" سيرة النبي جلداول عن 536 يهاں پر بیسوال انتہائی طور پر قابل غورے کہ کیاد اقعابہ خبر غلط تھی کہ ہرقل یا دشاہ روم حمله کی تیاری کرریاتھا۔ کیونکہ اگر بہتسلیم کرلیا جائے کہ پیچبر غلط تھی تو پھر پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو رہی ایک طرف جنہیں بی امیر کے زیر اثر حدیثیں ، تاریخیں اور سیرت کی کتابیں لکھنےوا اوں اوراصحاب پیغیبر کا دفاع کرنے والوں نے ایک عام آ دمی ہے بھی گرا ہوا بنا دیا ہے اوراس سے صرف شام کے تاجہ وں کی پہنچائی ہوئی خبر ہی جھوٹی ثابت مہیں ہوئی بلکہا*ں صورت بیل تو خداو جبر نیل وو*تی وقر آن سب ہی جھوٹے بن جاتے ہیں (نعو ذبالله) - كيونكهاس غلط خبر يرعمل كرنے ميں اور جنگ كى تيار بول مے سلسله ميں صرف پیغیبر " ہی نہیں بلکہ خداو جبرئیل ووجی وقر ان سب کے سب ملوث نظر آتے ہیں اور سورۃ تو یہ کی آیت نمبر 38 سے لے کرآیت نمبر 183 تک تقریباً 145 آیات جنگ تبوک کے سلسلہ میں مسلمانوں کورغیب وٹم یعن ورز ہیب وتعزیر ونفرین کے لئے مازل ہوئی ہیں۔ چونکداس وفت گرمی کی شدے تھی قبط کی ہریشانی ،مسافت کی دوری ، اپنی قلت ، ومثمن کی کثرت اور شرمہ کی تیاری کاوفت تھا ۔لہند الوگ جانے میں نامل کررہے تھے ۔طرح طرح مح عذرطرا شے جارے رتھے اور خدا کی طرف ہے جنگ کے لئے تکلنے کے سلسلہ میں تیاری کرنے کے بارے میں آیات کے فزول کا دبا وُہو ہتاجار ہاتھا۔ اب اگر میہ کہاجائے کہ پیغیر کوفیب کاعلم نیس تھا۔ لہذاشام کے ناجروں کی غلط خبر پر اعتبار کرلیا اور جنگ کے ارادہ سے رواند ہوگئے تو خداتو یقینا عالم الغیب ہے خدانے اس جنگ کی تیاری کے سلسلہ میں جنتی آیات ماز ل کیس اتن کسی بھی جنگ کے بارمیں ماز ل نہیں کیس ۔ اور سب سے بودھ کر یہ کہ خدانے واضح طور پر اس جنگ کے فئے جانے کوان الفاظ کے ساتھ تھے دیا: ۔

"يا ايها الذين آمنوا مالكم اذ قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما مناع الحياة الدنيا في الاخرة الاقليل"

اے ایمان لانے والوں تم کو کیا ہوگیا ہے۔ جس وقت تم سے بید کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (جہاد کے لئے ) نکلوتو تم زمین پر ہوجیل ہوجاتے ہو کیا تم آخرت کے مقاتل زندگانی دنیا پر راضی ہوگئے حالا تکہ زندگانی دنیا کا سر ماید آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی تہیں ہے اور بالکل تیجے ہے۔

اوراس ہے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔

" الا تنفروا يعذبكم علماباً اليما" (التوب 39)

" الرئم جها و کے لئے ندتگلو گے قو خداتم کودر دیا کے عذاب دے گا"۔

اب سوچنے کی بات ہے کہ استے تخت احکامات دیتے وقت کیا خدا کو بھی اس بات کاعلم نہیں تھا کہ بیڈ برغلط ہے؟ ایسا ہرگر نہیں ہوسکتا۔ یقینا خدا کو علم تھا کہ بیڈ بر بالکل سمج ہادرخدا کو بیر بھی علم تھا کہ دیاں جنگ بھی نہیں ہوگ ۔ اور جب اس سلسلہ میں وقی کانزول جاری تھاتو یقینا تی فیمبر کو بھی بڈ ریوروی بیر علم تھا کہ دیاں جنگ بھی نہیں ہوگی ۔ اور جب اس سلسلہ میں وجی کانزول جاری تھااوروی ہازل ہورہی تھی جوقر آن میں محفوظ ہے تو یقینا تی فیمبر کو بھی بذربعہ وی میام تھا کہ پیز بھی سے ہوا در بید جگا۔ بھی نہیں ہوگ ۔ چونکہ اس جنگ کے ذربعہ متنقبل کے لئے بہت ہے بہت اور بہت می ہدایتیں ویٹی مطلوب تھیں ۔ اور اس جنگ کے ساتھ بہت کی حکمتیں اور مسلحین وابستہ تھیں لہذا خدانے تیفیر کی کوبھی بذربعہ وی ان کا محکمتوں اور مسلحین وابستہ تھیں لہذا خدانے تیفیر کی کتابوں ہے جمیں اس بات حکمتوں اور مسلحتوں ہے آگاہ گردیا تھا۔ اور بعض میر قالور تفییر کی کتابوں ہے جمیں اس بات کی تقدر این بھی ہوجاتی ہے کہ رومیوں کا حملہ کرنے کا ارا دہ تھا لیکن وہ اسلام کے نشکر کی روائی کی خبر سن کرمتفرق ہوگئے اور جملہ کا ارا دہ ترک کردیا ۔ جمیما کہ تفییر منتو رجاویہ قرآن میں لکھا ہے کہ:

"دشمن از حرکت سپاه اسلام آگاه شده و از مقابله بالشکر فدا کار و ایثار گرد خودداری کرد و بنحوی متفرق شده وانمود کرد که اصالاً نقشه در کاره نبوده است"

منشورجاويد قرآن جلد 4 ص 109

لیعنی جب و شمن کوشکراسلام کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسلام کے فدا کار وا پٹارگر نشکر سے مقابلہ کا ارا وہ ترک کرویا ۔اور کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے چاتیا بنا اور میہ ظاہر کیا کہ جبیبا کہاں کااس شم کا کوئی ارا وہ یہ وگرام نہیں تھا۔

پی بعض محد ثین اور سیرت نگاروں کا بیا کہنا غلط ہے کہ بیڈ جر غلط تھی۔اورتو ہین پیٹمبر کے ساتھ علم خدا پر بھی واضح اعتراض ہے۔

جنگ تبوک میں شرکت کے لئے تی فیم اکرم نے تمام لوکوں کو دیوت دی تھی لیکن منافقین طرح طرح کے حیلے بہا نول سے اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کے لئے پہلو تبی کرر ہے تھے لہذاو دھنگف حیلے بہانوں کے ذریعہ پیچھے مدینہ میں ہی رہ گئے ۔اوراس جنگ میں شریک نہوئے ۔قرآن ان کے شریک نہیونے کواس طرح بیان کرتا ہے: "لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاً و لا اوضعوا خلاللكم يبغونكم الفنة"

(لینی اے پیٹی ہراچھا ہوا جومنا نقین تنہارے ساتھ ندگئے )اگروہ (اس جنگ کے لئے ) تنہارے ساتھ نکلتے تو سوائے ٹرانی ڈالنے کے اور پھھا ضافہ ندکرتے اور فقنہ فساداور بگاڑ پیدا کرنے کے لئے تنہارے انڈر گھوڑے دوڑاتے پھرتے۔

اس آیت ہے ٹابت ہوا کہ کوئی بھی منافق اس وقت جنگ میں پیغیر کے ساتھ نہ گیا اورخدااورقر آن سے زیا دہ اورکس کی ہات سچی ہوسکتی ہے۔

اس جنگ کی ایک خاص بات ہیہ ہے کہ پیغیم جب بھی مدینہ سے باہرتشریف لے گئے تو کسی نہ کسی کو خیصے جیوؤکر گئے تو کسی نہ کسی کو خیصے جیوؤکر گئے جو بدرواحد وخند تی وخیبر وخین کا فاتح تھا۔ اس سے ٹابت ہونا ہے کہ اسخطرت سلی اللہ علیہ واللہ وسلم کو وہ الہی کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیہ جنگ نہیں ہوگی ۔ نبذ ااس فاتح جو نیل کوساتھ نہ لے جانے سے کوئی فرق نہیں بائے گا۔ دوسر سے چونکہ تمام منافقین پیچیے مدید شک کوساتھ نہ لے جانے سے کوئی فرق نہیں بائے گا۔ دوسر سے چونکہ تمام منافقین پیچیے مدید شک کوساتھ نہ لے جانے سے کوئی فرق نہیں بائے جی علی جیسے بہاور چرنیل کی ای شرورت تھی ۔ لیکن ہردفعہ کی نسبت اس دفعہ اتفافر تی تھا کہ پہلے جب بھی کسی کومد بینہ کونگران بنا کر گئے وہ چھی وہی ہو ہوں کا تھا مہنا کر گئے تھی ۔ لیکن ہردفعہ کی نسبت اس دفعہ اتفافر تی تھا کہ جیسے بھی کسی کومد بینہ کونگران بنا کر گئے وہ چھی وہی طور پر تھران ہونا تھا ۔ گراس آئٹری موقع پر جب علی کوا بنا قائم مقام نہیں بیل کو ان سے بارے میں بیل مقام نہیں ہیں بلکہ حضرت مول ہی تھی ہیں ہیں جیسے حضرت مول ہی ہی جیسے کہ جانشین ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ مخضرت بارون کی طرح آئی ہے بعد بھی آپ سے جانشین ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ مخضرت بارون کی طرح آئی ہے بعد بھی آپ سے جانشین ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہیں جانسین ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ مخضرت بارون کی طرح آئی ہے بعد بھی آپ سے جانشین ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ مخضرت بارون کی طرح آئی ہے خور مایا:

" اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى " بعدى " من موسى الا انه الا نبى المناطقة ا

یعنی اے ملی کیاتم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت و منزلت ہے جوہارو آن کوہوی ہے تھی سمر میرے بعد کوئی نبی ندہوگا۔

اس حدیث کے ذریعہ پیٹیم "نے حضرت کی کوشل ہاردن قرار دے کریہ ظاہر کردیا کہ کہ جس طرح حضرت ہارد کی حضرت مولی " کے خلیفہ و جانشین وو زیر تھائی طرح حضرت مولی " کے خلیفہ و جانشین وو زیر تھائی طرح حضرت علی میں سے خلیفہ و جانشین و وزیر ہیں اوران تمام مدارج پر فائز ہیں جن مدارج پر ہاردن فائز تھے اور چونکہ ہاردن نبی بھی تھائی لئے لا نبی لابعدی کہ کہ رصرف نبوت کا اسٹنا کیا اور لفظ بعدی کہ کہ کرمیں تا بت کردیا کہ علی کی ہارون والی منزلت میری زندگی کے بعد بھی ہے کیونکہ اگریہ نیا بت وقتی ہوتی تو لا نبی بعدی کوئی خرورت نہیں تھی۔

حدیث منزلت کے تناظر میں میہ ہات بھی سوچنے کی ہے کہ تبوک سے والیسی ہے تی ہیں اللہ علیہ والد وسلم کے تن کا پروگرام کس نے بنایا؟ اور کیوں بنایا جبکہ منائفین بیجھے مدینہ میں اللہ علیہ والد وسلم کے تھے ۔ کہیں میہ صفرت علی کے با رے میں فد کورہ حدیث سننے کے بعد دنیا کے طلبگاروں کی طرف سے انقلاب ہر یا کرنے کی کوشش تو نہیں تھی؟ آج کوگ صدیث منزلت کا جا ہے جو مطلب لیتے رہیں مگراصحاب پیغیر اچھی طرح سمجھتے تھے کہائی کا مطلب کیا ہے؟ چنا نچو تر آن ان کے ارادہ سے بردہ اٹھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہانیوں نے مطلب کیا ہے؟ چنا نچو تر آن ان کے ارادہ سے بردہ اٹھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہانیوں نے مطلب کیا ہے؟ چنا نچو تر آن ان کے ارادہ سے بردہ اٹھاتے ہوئے کہ کہتا ہے کہانیوں نے مطلب کیا ہے؟ کہانیوں کے دائیوں کے دورانے کہانیوں کے دورانے کہانیوں کے دورانے کہانے کہانے کہانیوں کے دورانے کہانے کہانیوں کے دورانے کہانے کوران کیا تھانے کہانے کو کہانے کہانے کی کورانے کے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کی کورانے کی کورانے کو کہانے کہانے کے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کی کورانے کیا کہانے کہانے کی کورانے کی کورانے کیا کہانے کی کہانے کہانے کہانے کہانے کی کورانے کی کورانے

"وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغنهم الله و رسوله من فضله" (التويد 74)

اورجس بات کاانہوں نے ارا دہ گیا تھا اس میں وہ کامیاب نہوئے اورٹییں برائی کیانہوں نے مگراس کے ہدلے میں کہالتداوراس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے ملدا رہنا دیا تھا۔ اس آیت میں بیریات واضح طور پر بیان کی ہے کہ بیرہ ولوگ تھے جنہیں پیٹیمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت وے وے کر مالدار بنا دیا تھا۔ شخ الاسلام حضرت مولانا شہرا حمرعنانی نے اس آبیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے:

" فی 2-غزوہ ہوکرایک پہاڑی رائے گفترے گئیں انتخفرے گئیں ہوکرایک پہاڑی رائے گئیں ہے گئیں ہے گئیں ہے گئیں ہے گئیں کے جارہ متحافق کے بارہ منافقین نے چرے چھپا کررات کی تاریخی میں چاہا کہ آپ پر ہاتھ چاہیں اور معاذ اللہ پہاڑی سے گرادیں ۔ حضور کے ساتھ حذیفہ اور تمار تھے ۔ تمار گوانہوں نے گھرلیا تھا۔ محرجہ یفہ نے مار مارکران کی اونٹیوں کے مند پھیر دیئے ۔ چونگہ چرے چھپائے ہوئے تھے ۔ حذیفہ وغیرہ نے ان گونیس پیچانا ۔ بعد مند پھیر دیئے ۔ چونگہ چرے چھپائے ہوئے تھے ۔ حذیفہ وغیرہ نے ان گونیس پیچانا ۔ بعد میں اللہ علیہ واللہ نے حذیفہ اور تمار رضی اللہ متھما کونام بنام ان کے پتے بنا دیئے مگر منع فر مایا کہ کسی پر ظاہر نہ کریں ای واقعہ کی طرف " و ہمت وا بسما لمہ بنائوا " میں اشارہ ہے جونا یا کہ تصورا نے کہا خدا کے فضل سے پورا نہ ہوا۔

تفييرعثاني علامة ثبيراحرعثاني ص 457

اگرچہ حذافیہ کے لوگوں کے باربار او جھنے کے باوجودان کے مام نہیں بتلائے اور تیفیہ کے اوجودان کے مام نہیں بتلائے اور تیفیہ کے اس راز کوافشا نہیں کیالیکن خدانے قرآن میں واضح طور پر بیہ کہا ہے کہ منافقین میں ہے اس جگک میں کوئی ساتھ نہیں گیا اور تیفیہ اکرم صلی اللہ علیہ واکہ نے واضح طور پر میں ہے اس جگک میں کوئی ساتھ نہیں گیا اور تیفیہ راکرم صلی اللہ علیہ واکہ نے واضح طور پر مصر ت عاکشر ضی اللہ عمد اس کے بوجھنے پر بیہ بتلایا کہ وہ تیری تو م کے آدی تھے جیسا کہ بخاری میں آیا ہے۔

"عن ابن شهاب قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت لبني صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يـوم كان اشد من احد؟ قال لقد لقيت من قومك مالقبت و كان اشد ما لقبت مهام يوم العقبة "صحيح بخارى هيج بيروت لبنان جلد حِهارم كان اشد ما لقبت مهام يوم العقبة "كتاب بداء الخلق بابت اذ قال احديم ص 138

ابن شہاب سے رواہت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عروہ نے بیان کہا کہ ان سے زوجہ پیٹی ہیں کہ مجھ سے عروہ نے بیان کہا کہ ان سے زوجہ پیٹی ہیں کہ میں نے نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ کیا آپ نے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کسی دن تکلیف ویکھی ہے؟ تو نبی پاک نے فر مایا کہ میں نے تیری قوم سے نا قائل بیان تکلیف دیکھی ہے اور سب زیادہ تکلیف میں نے روز عقبہ بائی ہے۔

اس حدیث شریف سے جو بخاری شریف میں درخ ہے اور حضرت عائشہ سے مروی ہے واضح طور پر ٹابت ہے کہ پیغیبر کوعقبہ کے مقام پرقس کرنے کامنصو بدینانے والے جس میں قرآن کی سند کی روسے کامیا ہے ندہو کے حضرت عائشہ کی قوم سے تھے۔

جن تاریخی اور سیرت کی کتابوں میں بیدوا قعد کھا ہاں سب نے بہی کھا ہے کہ یغیم اکرم سلی اللہ علیہ و آلہ وہلم گؤتل کہ نے جا رہے گئیں اللہ علیہ و آلہ وہلم گؤتل کرنے کے ارادہ سے تعلم آورہوئے تھے لیکن پیغیم نے ائیس تا کید کردی تھی کہ وہ ان کے مام کی کونہ بتلا کیں ان کے ناموں کے نہ بتلا نے میں کیا مصلحت تھی بیہ بات تو خود کوئی ہم آبی مام کی کونہ بتلا کی سے بات تو خود کوئی ہم آبی مام کی کونہ بتلا کے سے جواندا زہ ہوتا ہے وہ بیہ کہ کی فیلم کی زندگی میں ان کے مام کی اسلام کو پھے خطرہ ہوگا اور پیغیم کے بعد بتلا نے سے خود حذیفہ میں ان کے مام بتلا نے سے اسلام کو پھے خطرہ ہوگا اور پیغیم کے بعد بتلا نے سے خود حذیفہ کے لئے بیہ بات انقصال وہ ہوگی ۔ جواس بات سے قابت ہے کہ پیغیم کے بعد حذیفہ نے بیا میں ان کے مام ٹیس بعض لوگوں کے بار بار بو چھنے اور اعتمانی اصرار کے باوجودا پٹی زندگی میں ان کے مام ٹیس بتلا نے کین جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک انساری کے بو چھنے بیان کووہ مام بتلا دیئے ۔ جو میر سے کی بعض کتابوں میں تکھے ہوئے ہیں اور ہم نے بڑے سے ہیں لیکن ہم بھی بتلا دیئے ۔ جو میر سے کی بعض کتابوں میں تکھے ہوئے ہیں اور ہم نے بڑے سے ہیں لیکن ہم بھی بتلا دیئے ۔ جو میر سے کی بعض کتابوں میں تکھے ہوئے ہیں اور ہم نے بڑے سے ہیں لیکن ہم بھی

### مصلحًا البين نقل كرما مناسب نبين سجحقيه

تیفیر نے کن مسلحوں سے ابو حذیفہ کوان کے نام بتلانے سے منع کیااس میں سے ایک مسلحت کا انداز افغیر منشور جا دید قرآن سے ہوتا ہے جواس کے مفسر نے تا ریخ بغداد اسدالغابہ اور الاستیعاب کے حوالہ سے آلفاہ کہ گھائی کے واقعہ کے بعد صحح کے دفت اسیدا بن تغیر پیغیر کے پاس آئے اور کہا کہ صحرا کے درمیان سے چلنا گھائی کے راستے سفر کرنے سے بہت آسان ہے آپ نے اس راستہ کو کیوں اختیار کیا۔ پیغیر اگرم نے آئیس گذشتہ رات کی واردات سنائی تو انہوں نے پیغیر سے درخواست کی کہ آپ ان کے نام گذشتہ رات کی واردات سنائی تو انہوں نے پیغیر سے درخواست کی کہ آپ ان کے نام شلایے تا کہ ان کے اپ فیلے دوالے ان کوئل کر ڈالیس ۔ پیغیر نے فر مایا اس میں مصلحت میں ہے ۔ اور میں اس بات کو پیند ٹیس کرنا کہ لوگ کہیں جس وقت مجد آ کوقد رت و طاقت حاصل ہوگئی تو انہوں نے اسحاب کوئل کر دیا''

تغيير منشور جاديد قران جلد 4 ص 120 - بحواله تاريخ بغداد جلد 1 ص 161 اسدالغا بيجلد 1 ص 291 - الاستيعاب جلد 1 ص 277

اییا بی ایک واقعہ جگ بی مصطلق ہے لوستے ہوئے پیش آیا جب عبداللہ ابن ابی نے پیٹی ہوا کرم کی اور سورہ منافقین میں اس بارے میں آئیت مازل ہوئی تو حضرت عمر نے پیٹی ہر سے عبداللہ ابن میں آئیت مازل ہوئی تو حضرت عمر نے پیٹی ہر سے عبداللہ ابن ابی کے شرکونا لئے کے لئے اسے کسی انصاری آ دمی سے قبل کرا دیا جائے ۔ تو پیٹی ہرا کرم نے ابن کی اس تجویز سے اتفاق نہ کیا اور فر مایا ۔ اس موقع پر پرویپیکنڈہ کرنے والے پرویپیکنڈہ کریے والے پرویپیکنڈہ کریے والے برویپیکنڈہ میں جاری کے اس کے کہ کہ اپنے اصحاب کوئل کرا دیتے تھے ۔ ناریخ الخیس جلد 1 سے 47 میں جاری کے اس میں جلد 2 سے 302

ایسے ہی اور بھی مواقع پیش آئے لیکن پیغیبرا کرم نے لوگوں کی ایسی تجویز ہے

### ا تفاق نیں کیااور ہمیشہ مصلحت کوئیش نظر رکھاہے۔ حرف استخر

اصحاب پیٹیبر سب کے سب ایک ہی مرتبہ میں نہیں تھے ان کوورج ویل اقسام میں تقسیم کیاجا سکتاہے

نمبر 1: و داصحاب پیغیم جن کوغدائے اصطفاع کیا ہے، جن کوغدائے اختیار کیا ، جن کا خدائے اچینے کیا اور جن کوداضح الفاظ میں قرمایا:۔

"انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا "

اوروہ خدا کے مصطفے مخدا کے اختیار کردہ مخدا کے محیطے اورخدا کے طاہر ومطاہر ایک طاہر ومطاہر ایک خیات اور ایک مصطفے مغدا کے اختیار کردہ مخدا کے محصوم و پاک و پاکیزہ بندے مضاور وہ اہل میت تی فیم علیہ السلام ہیں ان کی شان کو گھٹانا ان کے شرف ان کی عفت اور ان کی عصمت کے خلاف کوئی ہا ہے کرما ان اصحاب پیٹیم کی تو ہیں کرما ان کی عظمت کے سراسر خلاف اور گٹا ہے۔

نمبر2: دوسرے نمبر پرتذ کارصحابیات کے مصنف کے قول کے مطابق صحابیات میں ازواج پیغیبر کانام آتا ہے۔ ازواج پیغیبر سب کی سب است کی مائیں ہیں تمام مسلمانوں پر ان کاماؤں کی طرح احترام کرنا لازم ہے۔ اورامت میں سے کوئی شخص ازواج پیغیبر میں سے کسی سے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا۔ اور مسلمانوں پر ان کے ساتھ نکاح کرنا ای طرح حرام ہے کسی سے مساتھ نکاح کرنا ای طرح حرام ہے جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے لیکن است میں سے کوئی مسلمان ازواج پیغیبر کو معصوم نہیں مانتا۔ انہیں خداوند تعالی ان کے اعمال کے مطابق جزا وے کا کیونکہ تمام ازواج پیغیبر کو معصوم نہیں مانتا۔ انہیں خداوند تعالی ان کے اعمال کے مطابق جزا وے کا کیونکہ تمام ازواج پیغیبر کو معصوم نہیں مانتا۔ انہیں خداوند تعالی ان کے اعمال کے مطابق جزا وے کا کیونکہ تمام ازواج پیغیبر کی ساری ازواج کیونکہ تمام

نمبر 3: پینمبر کے ساتھو واصحاب بھی تھے جن کے بارے میں قران نے بیرکہاہے:

" و من الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر و ماهم بمومنين يخدعون الله و الذين آمنوا ما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون " (البقره-ب 132)

اوکوں میں پچھا ہے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں لیکن حقیقت میہ ہے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے میداللہ کو اور مومنین کو دھو کا دے رہے ہیں لیکن فی الحقیقت وہ خو دا ہے آپ کو ہی دھو کہ دے رہے ہیں لیکن وہ اس ہا ت کو سمجھتے نہیں۔

#### آ کے چل کرخداان کا حا<mark>ل</mark> اس طرح بیان کرتا ہے:۔

"واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئن " (پ1عـ2-القرة)

اورجب وہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اورجب وہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹک ہم تمہار سے ساتھ ہیں اورجب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بیٹک ہم تمہار سے ساتھ ہیں ہم توان (مسلمانوں ) ہے بنٹی کرتے ہیں ۔ میں ہم توان (مسلمانوں ) ہے بنٹی کرتے ہیں ۔ مصلحا کرتے ہیں ان کا مذاق اڑا تے ہیں ۔ اصحاب ہی تیم بریں ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں خداوند تعالی اپنے نبی کو بیٹے بردے رہا ہے کہ:

"الم تراالي الذين يزعمون انهم آمنوا بما نزل اليك و ماانزل من قبلك يريدون ان ينحاكموا الى الطاغوب و قد امروا ان يكفر و ا به و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالاً بعيداً "

(اےمیرے حبیب) کیاتم نے ان لوگوں گؤہیں ویکھا جو بیروی گرتے ہیں کہ

وہ اس پر جوتم پر ما زل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور جوتم سے پہلے ما زل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں وہ بیرچا ہے ہیں کہا پنا قضیداور مقدمہ طاغوت کے پاس لے جا کمیں حالانکہ انہیں بیچکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کا انکار کریں اور شیطان بیرچا ہتا ہے کہان کوبہکا کردور لے جا کمیں۔

"اذا جائك المنافقون قالو نشهدك انك لرسول الله. والله يعلم انك لرسوله و الله يشهدان المنافقين لكذبون "

جب بیدمنافق تیرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کواہی دیتے ہیں کہ یقینا بلا شک و شبیضر درضر درتم خدا کے رسول ہو (بیہ بات ق)خدا جانتا ہے تم یقینا بلا شبہاللہ کے رسول ہواوراللہ بیہ کواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے ند کور دییا ن میں جھوٹے ہیں۔

اس آیت میں منافقین کا میر بیان فقل ہوا ہے کہ انہوں نے میر کہا کہ ہم کواہی ویتے

ہیں یقینا بلاشک وشبہ ضرور ضرورتم خدا کے رسول ہو۔اورجس نے اپنے رسول کومبعوث برسالت کیاا سے تو اس بات کاعلم تھائی کہ میں نے اپنے حبیب کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن وہ علیم بزات العدد ربھی ہے وہ ہر کسی کے دل کی بات سے آگاہ ہے لہندااس نے میہ کوائی دی کہ یہ لوگ جو پچھ زبان سے کہدرہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ منافقین کے بارے میں آؤ خدا کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ:

"ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار"

بيتك منافقين جنم كرسب من نجلدر جيس بول كرد الكن منافقين كوچيور كربا في مسلمانول كومنافقين كرم من بين بيل الما جاسكتا

مثلاً جنك بدرين جب تك ما منها دمنافقين كاكوئى وجود بى ندتها جب خدان مسلمانول بركفار كرساته جنگ كرما اور قال واجب كرديا تو بهت مسلمانول كويدبات بيند ندائى جس كا قصيل جنگ برا اور قال واجب كرديا تو بهت مسلمانول كويدبات بيند ندائى جس كا تفسيل جنگ برا ميان مين بوچي اور جس كا ذكر خدان سورة البقر ك

اورسورہ محمد کی آمیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ جب تھم قبال مازل ہواتو بہت ہے اصحاب کی حالت میہ ہوگئی جیسا کہا ن پر موت کی خشی طاری ہو۔اورسورہ الانفال میں انہیں میہ وستور العمل دیا گیا کہ جب تمہاری کا فروں ہے تہ بھیڑ ہوتو تا بت قدم رہنا جم کراڑ ما اورراہ فرارا ختیار نہ کرنا جیسا کہ سورہ انفال کی آمیت نمبر 15-16 میں بیان ہوا اورسورہ الانفال کی آمیت نمبر 15-16 میں بیان ہوا اورسورہ الانفال کی آمیت نمبر 15-16 میں بیان ہوا اورسورہ الانفال کی آمیت نمبر 15-16 میں بیان ہوا اورسورہ الانفال کی آمیت نمبر 15-16 میں بیان ہوا کہ پیغیمر کفارے لئے جارہے ہیں تو ان مسلمانوں نے اس کو پہند نہ کیا اور آئییں ایسالگا جیسا کہ موت کے منہ میں دھکیلے جارہے ہیں اور بعض کو جب میہ معلوم ہوا کہ پیغیمر کفار قرایش سے جگ کے لئے دینہ سے نکلے ہیں تو وہ خود پیغیمر ہی ہوا کہ پیغیمر کفار قرایش سے جگ کے لئے مدینہ سے نکلے ہیں تو وہ خود پیغیمر ہی سے لڑنے اور جھگڑنے لگ گئے بہر حال جگ کے لئے دینہ سے نکلے ہیں تو وہ خود پیغیمر ہی سے لڑنے اور جھگڑنے لگ گئے بہر حال

مسلمانوں کی حالت جنگ بدر کے بیان میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جا پیک ہے۔

اس کے علاوہ جنگ احد ، جنگ خند ق مسلح حد یبیہ جنگ خین اور جنگ بیوک کے حالات تفصیل کے ساتھ سابق میں بیان ہو چکے ان کو یباں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پھر پڑھلیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کدا کثر مسلمانوں کا کیا حال تھا جوسب کے سب اصحاب پیغیبر سے لہذا اصحاب پیغیبر میں سے صرف وہی تا بل تعریف ہے جس نے وہ قابل اصحاب پیغیبر میں نے صدیث نے اور تا رہ کے کی کتابوں نے بیان کیا ہے جس نے وہ قابل نے وہ کام کیا جس کی قرآن نے مدیث نے اور تا رہ کے کی کتابوں نے بیان کیا ہے جس کے وہ کو میں ہو تھو۔

اسی تعریف کام کیا جس کی قرآن نے ،حدیث نے اور تا رہ کے کی کتابوں نے نیان کیا ہے جس کے وہ کو میں گھر یف کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

وما علينا الا البلاغ